



مولانا وحبدالدبن خأل

First publish in 1997

#### Al-Risāla

1, Nizamuddin West Market, Near DESU, New Delhi-110013 Tel. 4611128, 4611131 Fax 91-11-4697333 E-mail: risala.islamic.@axcess.net.in.

Printed and published by Saniyasnain Khan on behalf of The Islamic Centre, New Delhi.

Printed at Nice Printing Press, Delhi.

| ۲۸        | اعراض                   | ۵        | مندا                |
|-----------|-------------------------|----------|---------------------|
| <b>r9</b> | اختلاف کے وقت           | 4        | <i>ۆرى</i> ئىة      |
| <b></b>   | پر وسی                  | 4        | بيغمب               |
| ۳۱        | حقوق العباد             | <b>^</b> | متسرآن              |
| rr        | تصور إنسان              | •        | اسلام               |
| ٣٣        | خدمرت خلق               | 1.       | اليان               |
| ٣٢        | مساوات                  | , II     | امتحان              |
| 20        | انهانی برادری           | IT       | نیر <u>ت</u><br>رین |
| ٣٦        | تعصرب نهين              | Im       | أخرت                |
| بسر .     | امن بسندی               | 100 100  | رومانیت<br>تریبا    |
| ۳۸        | فدا پرستارهٔ زندگی<br>م | 10       | تمقوی<br>سنگ        |
| <b>19</b> | صبح وسشام               | . (4     |                     |
| 4.        | عبرت پذیری              | 14       | ذکر<br>نر           |
| ואן       | گھريلوزندگي             | 11       |                     |
| ۲۲        | عزت نفس                 | 19       | روزه                |
| سوبها     | ب د گی                  | ۲٠       | 5 Kj                |
| لدلد      | خدا ئي طريقة            | YI .     | E                   |
| ۵۲        | مال                     | ۲۲       | احنلاق<br>ص         |
| لرء       | کھونا، پانا             | ۲۳       |                     |
| ۲4        | کاب                     | **       | سچ بولنا            |
| ĻΛ        | جهاد                    | 70       | وعسره               |
| ٩٧١       | خدا کو لیکارنا<br>پر    | y YY     | صفائ                |
| ۵٠        | دعائيں                  | 74       | روا داری            |

#### حندا

خداایک ہے۔ خداایک ازلی وابدی حقیقت ہے۔ وہ سب کچھ ہے۔ ہرچیز خداسے ہے ، خداکسی چیز سے نہیں ۔ خدا ہرچیپ نہ کا خالق بھی ہے اور وہی تمسام عالم کا انتظام کرنے والا ہے ۔

خدا، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کا تھا منے والا۔ اس کو ہزاؤنگھ اق اور نہیں ہے۔ کون ہے جواس کے باس اس کا اجامے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جواس کے باس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے بیچھے ہے۔ اور وہ اس کے علم میں سے سے سی چیز کا احاط نہیں کر سکتے گرجو وہ جائے۔ اس کی حکومت آسانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ تھکتا نہیں ان کے تھا منے سے اور وہ ہی ہوئی ہے۔ وہ تھکتا نہیں ان کے تھا منے سے اور وہ ہی ہے۔ باندم تبہ والا۔ (ابھت مہر)

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ: کموکہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے مذاکب کی کوئی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں (الا خلاص)

وت ران کی برسورہ (الاخلاص) توصید الی کی سورہ ہے وہ نہ حرف بر بتاتی ہے کہ خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس سورہ بین خدا کے نصور کو ان تمام آ میز شوں سے الگ کر کے بیش کی اگیا ہے جس میں ہرزم اندکا انسان بتلا رہا ہے ، حندا کئ نہیں ، خدا صرف ایک ہے سب اس کے متناج ہیں ، وہ کسی کا مختاج نہیں ، وہ بذات خود ہر چیز پر وت درہے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولاد ہویا اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ الیسی میت ذات ہے جس کا کسی بھی اعتب رف کوئی میں اور دوہ ہی مرف میں میں اسلام کا مرکزی تصور ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کا اصل میں اسلام کی تمام تعلمات کا واحد سرچتمہ۔

## فرسشته

خدای پیدای ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کوفر سنتہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو فرست نہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو فدانے خصوصی صلاحیت اور فاص اختیارات دیے ہیں۔ وہ کائنات میں بڑے برائے مگران کا ساراعمل فداکی مکے ل تابعداری میں ہوتا ہے۔ وہ ادنی درجہ میں بھی فداسے انحراف نہیں کرتے۔

کائنات میں ہر کمح بے شار واقعات ہورہے ہیں مٹ لاً ستاروں کی گردش ، سورج اور چاند کا چکنا ، زبین کا گردش کرنا۔ اس طرح بارش ، موسم اور دوسے ری بہت سی تبدیلیوں کا بیش آنا۔ انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پرمسلسل باقی رہنا ، اس طرح کے بے شار واقعات جوہروقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ، ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خدا کی کائنات ہیں خدا کے انہتا ئی وفا دار اور فرماں بردار کارندہے ہیں ۔

انسان فرشتوں کونہیں دیکھتا۔ مگر فرستنے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ غدا کی طون سے انسان کی نگر انی کرتے رہتے ہیں۔ یہی فرشتے انسان پر موت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو یہاں سے بے جاتے ہیں۔

فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہی آخرت میں جنّت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے اُن گنت تعدا دہیں ہیں ۔

فرشتوں کے معالمہ کوایک بڑے کارخانے کی مثال سے جھا جاسکتا ہے کسی بڑے کارخانے ہیں ایک طون بہت می بڑی بڑی اور پیچیدہ شینیں ہوتی ہیں۔ انھیں شینوں سے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لیے کارخانہ قائم کیا گیا ہے مگر بشینیں اپنے آپ نہیں جلتیں۔ ان کوچلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن مرکزم رہتے ہیں اکروہ کارخانہ کواس در کار ہوتے ہیں۔ جنانچ ہر کارخانہ میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں اکروہ کارخانہ کواس کے مطلوب انداز پرچلاتے رہیں۔ اس طرح کا کنات کے ظلم کارخانہ میں بے تنا دفر شتے اس کوچلانے کے مطلوب انداز پرچلاتے رہیں۔ اس طرح کا کنات کے ظلم کارخانہ میں بے تنا دفر شتے اس کوچلانے کے بیامور ہیں۔ دونوں کارخانوں میں حرف یوفرق ہے کہ ماکی کارخانوں کے انسانی کارکن دکھائی دیتے ہیں ، جبکہ کا کنات کو مطلوب انداز میں کام کرنے والے فرشتے ظاہری انکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔



پیغمبرو ہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے بیے چن سے ۔ خدا جب ایک انسان کو اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ تو خدا کا فرست تاس کے پاس کر اس کو اس کو بیقین ہوجاتا ہے کہ میں خدا کا بیغمبر ہوں۔ اس کے بعد فرست تا کے ذریعہ خدا اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تسلم انسانوں کو با خرکر دے۔ پیغمبرگویا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ خدا سے لے کر انسانوں تک بہنچا تا ہے۔

خدانے انسان کو عقل دی۔ وہ اس کے ذریعظ ہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ گربہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جانے انسان کو عقل دی۔ وہ اس کے ذریعظ ہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ گربہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جانے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں۔ خو دموجو دہ دنیا کے بارہ میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی عقلی گرفت میں نہیں آتیں۔ اور جہاں تک خدا اور عالم آخرت کا معالم ہے وہ محمل طور پر مزد دکھائی دسینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پر وہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر ہے۔

پینمبر برکرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو پوراکر ناہے۔ وہ اسٹیار کی حقیقت کو بتا آ ہے۔ وہ اسٹیار کی حقیقت کو بتا آ ہے۔ وہ افریت کی دنیا کی خردیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ علم وشعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقتۂ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کرے۔

انسان حب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیٹیم بھی آنا شروع ہو گئے۔ وہ ہرز مانہ ہیں انسان کو خدا کی باتیں بتا ہے تاہم قدیم زمانہ میں آنے والے پیٹیم بوں کامستندر کیارڈ باتی نہیں رہا۔ بعدے حالات نے ان کی شخصیت کو بھی ٹیر تاریخی بنادیا اور ان کی کمآبوں کو بھی فاریر نے مستند۔

آخریں فدانے محصلی الٹر علیہ وسلم کواپنا ہیغہ بنایا۔ آب اس وقت بیدا ہوئے جگر دنیا میں دورِ

تاریخ آجا تھا۔ اس کے ساتھ جلدی بعدوہ دور شروع ہونے والا تھاجس کو بریس کا زمانہ کہاجا ہے۔

اس طرح آپ کو وہ موافق اسباب ملے جنھوں نے آپ کوا کی مسلم شخصیت بنا دیا۔ اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور میں داخل ہوگئ۔ اس کے بعدیہ امکان ہی ختم ہوگیا کہ آپ کی لائ سوئ کتاب میں کوئ تبدیلی کی جاسکے ۔ محمصلی الٹر علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے واحد نمائندہ۔

# مترآن

قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن میں جو تعلیمات میں وہ اصلاً وہی میں جو تجھیلی آسانی کتابوں میں آثاری گئی تھیں۔ مگر بچھیلی آسانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں۔ بعد کی تبدیلیوں نے ان کو غیر معتبر بنا دیا۔ جب کرقر آن اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اس لیے وہ کا مل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے۔

فت رآن میں ۱۱ سورتیں ہیں۔ ان میں جو بانیں کہی گئی ہیں ، ان کا خلاصہ بہہے کہ آدی ایک خدا کو مانے ۔ وہ اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے ۔ وہ بقین کر سے کہ پیخر آخرالزماں محدصلی السرعلیہ وسلم کے ذریعہ جو باتیں خدانے بتائی ہیں وہ سب سمجھے ہیں اور ان کو مانے ہی پر انسان کی ایدی نجات کا دارو مرارہے ۔

مت رآن کی جندت مرف بهنیں ہے کہ وہ بہت سی آسانی کا بوں میں سے ابک کتاب ہے۔ بلکہ اس کی اصل جندیت برہے کہ وہ بہت سی آسانی کا بوں کے درمیان وا مدقابل اعتبار کتاب ہے۔ کیوں کہ دوسری تام کمت ابیں تبدیلیوں کے نتیجہ میں تاریخی طور پرغیر معنبر تابت ہوجی ہیں۔ پھیلی آسانی کا بول کو ماشنے والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کور دنہیں کرتا۔ بلکہ خود اپنے عقیدہ کوزیا دہ مستند صورت ہیں از سرنویا لیتا ہے۔

فت راُن سب کے خدا کی طون سے سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کیا ہے۔ وہ ہر انسان کی اپنی کتا ب ہے ، کیوں کہ اس کو اس خدانے بھیجا ہے جو ہرانسان کا اپنا حن مداہے رنز کرکسی غیر کا خدا۔

فت رآن کوئی نئی آمانی کتاب نہیں وہ بچھلی کہانی کت بوں کا اگلامستندایڈیش ہے اس ا عتبار سے گویا قرآن تمام انسانوں اور تمسام قوموں کی کتاب ہے وہ ہرایک کے لیے حدالی رحمت کا ظہور ہے ، وہ ہرایک کی طرف جھیسیا ہوا خدا کا کا مل پیغام ہے مت رآن ای طرح تمام دنیا کے لیے روشنی ہے جس طرح سورج تمسام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ ۔

اسطام

اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مذہرب اسلام کانام اسلام اس بے رکھا گھیا کہ اس کی بنیا د خدا کی اطاعت پرہے۔ اسلام والا وہ ہے جواپنی سوچ کوخدا کے تا بع کر لے ، جو اپنی سوچ کوخدا کے تا بع کر لے ، جو اپنی سوچ کوخدا کے تا بع کر اے ، جو اپنی سوچ کوخدا کی تا بع داری ہیں چلانے لگے۔

اسسلام پوری کا 'منات کا دین ہے۔کیوں کرساری کا 'منات اوراس کے بمٹ ام اجزاء خدا کے مقر کیے ہوئے قانون کی ماتحق میں چل رہے ہیں ۔

یمی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرماں بردار بن کر اپنی زندگی سرکرنا ہے جس طرح بقیہ کائنات محمل طور پر خدا کی فرماں بر دار بنی ہوئی ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ کائنات مجبور انہ طور پر خدا کی پابندی کر رہی ہے اور انسان سے پیمطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور بیرا پنے آپ کو خدا کے حکموں کا یا بند بنا لے۔

ادمی جب اسلام کواختیار کرتا ہے توسب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آئی ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہش ، اس کے جذبات ، اس کی دل جسبیاں ، اس کے تعلقات، اس کی مجدت ونفرت ، سب خداکی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

پھرا دی کی روزمرہ کی زندگی حنداکی ہتحتی میں آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کالین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں۔وہ اندرسے با ہر تک ایک اطاعرت شعار انسان بن جاتا ہے۔

انسان حنداکا بندہ ہے۔انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنسیا بین نداکا بندہ بن کررہے۔ اسی بندگی والی روش کا دوک را نام اسلام ہے۔ اکسلامی نزندگی حنداکی بندگی اور ماتحی والی زندگی ہے۔ غیب راسلام یہ ہے کہ آ دمی سرکش بن جائے اور خلا سے آزاد ہوکر زندگی گزارہے۔ اکس کے مقابلہ بین اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت شعبار ہو اور اپنے آپ کو حنداکی وفا داری اور ماتحی بین دیتے ہوئے زندگی گزارہے یہی دوک رب لوگ فداکی رحمتوں میں حصد دار بنائے جائیں گے۔

## ايمسان

ایمان کی حقیقت معرفت ہے بینی خداکی دریا فت - ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور برپا لے اور خدائی حقیقتوں نک اس کی رسائی ہوجائے تو اس کا نام ایمان ہے ۔
یہ دریا فت کوئی سادہ بات نہیں - خدائم جیزوں کا خالق اور مالک ہے ۔ وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی ۔ اس کی بکر اسے کوئی بچا ہوا نہیں ۔ ایسے ایک حنداکی دریا فت آ دمی کی پوری زندگی کو ہلا دیت ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہما تا ہوں سے ۔ اس کی سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہوں ساتھ کا میک سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہوں سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہوں سوچ ہیں ایک انقلاب آجا تا ہوں سوچ ہیں ایک انتقلاب آجا تا ہوں سوچ ہیں ایک انتقلاب آجا تا ہوں سوچ ہیں ایک سوچ ہیں سوچ ہیں ایک سوچ ہیں ایک سوچ ہوں سوچ ہیں ایک سوچ ہوں سوچ ہیں سوچ ہوں سوچ ہ

اسس کانیتجہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی پوری طرح خدا کابہ ندہ بن جاتا ہے۔خدا ہی اس کی تمام توجہات کامرکز بن جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہوا ورم نابھی خدا کے لیے ہو۔

اس ابان کانیتجریه ہوتا ہے کہ انسان کے آداب واخلاق سب خدا کے رنگ ہیں رنگ جاستے ہیں۔ وہ بولتا ہے تو ہمجھ کر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کوسن رہا ہے۔ وہ چلتا ہے تواس طرح چلتا ہے تواس کورہ ڈر رہتا چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی بیند کے خلاف نہ ہو۔ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تواس کورہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برامعاملہ کیا تو خدا بچھے اس کی سزا دے گا۔

اس ایمان کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدی کی پوری زندگی آخرت رخی بن جات ہے۔ وہ ہرمعالم
میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلوکو اپن نظر میں رکھتا ہے۔ وہ وقتی فائد ہے کے بجائے آخرت
کے فائد سے کو اپنی توج کامرکز بنالیتا ہے۔ جب بھی کسی معالمہ میں دو پہلو ہوں ،ایک دنیا کا پہلواور
دوسرا آخرت کا پہلوتو ہمیشہ وہ دنیا کے پہلوکو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلوکو لے لیتا ہے۔
یہ ایمان اس کے لیے خدا پر اتھاہ اعتماد کا سرچتمہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں خدا پر بھروسہ
کرتا ہے۔ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا ہے بر ترکی بہپان کا نام ہے۔ مگر جب یہ بہپان
کسی کے دل و دماغ میں اترتی ہے تو وہ اس کی پوری خصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے۔ وہ
ہرا عتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔

## أتحيان

موجودہ دنیا بیں انسان آزاد ہے۔ خدانے اس پرکسی قیم کی پابندی نہیں سگائی ہے مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے مذکر بے قیدزندگی کے لیے۔ اس آزادی کا مطلب بینہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قیدزندگی گزار ہے اور بھرا بک ون مرجائے۔ بلکر اس کامفضد بیہ ہے کہ آدمی خود ا بینے ارادہ کے تحت صیحے زندگی گزار ہے۔ وہ خود ا بینے فیصلہ کے تحت ا بینے آپ کو اسطا خلاقی اصولوں کا یا بند بنا ہے۔

انسان کواس انداز پر بیداکرنے کامقصدیہ ہے کہ اس کوتام مخلوقات بین سب سے انترف مخلوق ہونے کاکریڈٹ دیا جائے۔ اس کا شار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہوجنھوں نے کی ظاہری بیا بندی کے بغیر اپنے اس کا انسان بنایا۔ جنھوں نے کسی فارجی جرکے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلہ کے تحت وہ کیا جو انفیس حقیقت کی روسے کرنا جا ہے تھا۔

اس دنیا میں جتن چزیں ہیں سب کی سب خدا کی محکوم ہیں۔ خلا کے ستار ہے اور سیار ہے کا مل طور پر خدا کے حکم کے تحت کر دش کرتے ہیں۔ درخت ، دریا ، پہاڑا وراس قسم کی دوسری تام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرر کیے ہوئے نقشہ پر قائم ہیں۔ اس طرح عام جیوانات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی بیدائش جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں استثنائی طور پر مرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیا را ور ازادی کی نعمت عطائی گئی ہے۔

اس آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قیم کے درواز ہے کھول دیے ہیں۔ اگر وہ آزادی
پاکھمنڈ اور سرکتی اور بے قیدی بس بہتلا ہوجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزائش میں پورا نہیں اترا۔
اس کے بعداس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہونا ہے جو کسی نازک آزائش میں ناکام ہوگئے ہوں۔
دوسر سے لوگ وہ ہیں جو اپنی مل ہوئی آزادی کو میچے دائرہ میں استعمال کریں۔ وہ مجبور نہ ہوئے ہوئے وہ نے آپ کو خدائی اصولوں کا پابند بنالیں یہ لوگ آزادی کی آزمائش میں کا میاب ہوگئے ، ان کو خدائی طون سے
وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ طے ہوں۔ وہ خدا کے مقرب بند سے قرار پائیں گے جو ابدی
طور پر داحت اور آرام میں رہیں گے۔ ان کو وہ خوشیاں طیس گی جو کبھی ختم نہ ہوں۔

. نیرت

اسلام بیں سب سے زیادہ اہم چیزنیت ہے۔ کوئی عمل محض اپنے ظاہری بنا پرخدا کے ۔ یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے سیجے نیت سے کیا ہو۔ بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے۔

حاصل کرنے گا۔

نیت کا تعلق اوی کی اندر ونی سوج یا اندرونی کیفیات سے - عام لوگ کی اندان کے اندر کی سوچ یا اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کونہیں جان سکتے ۔ مگر خدا کوم انسان کے اندر کا حال بوری طرح معلوم سے - وہ جانتا ہے آدی کے دماغ بیل کیا ہے اور اس کے اندر کس قیم کے جذبات ہیں کی کے عمل کے بارہ بیں عام لوگ غلط فہی میں پرلے سکتے ہیں ۔ مگر خدا کو ہربات کا بورا علم حاصل ہے - وہ اپنے علم کے مطابق ہرا کی سے معاملہ کرے گا - اور ہرا یک کو وہ ی بدلہ دے گا جس کا وہ فی الواقع مستق ہے -

نیت کی چند تحقیقت اور معنویت کی ہے۔ جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو د سے وہ چیز ہے کار موجاتی ہے۔ اس طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ جی تیت ہے۔ اس کی کوئی اہمیت بندانسانوں کی نظریں ہوسکتی ہے اور رہ خدا کی نظریں ۔

کسی چیسے ذکی قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ خالص ہو اس بین کسی اور حیسے ذکی مطاوط نرہوسی خیرت کے ساتھ کسیا ہوا عمل خالص عمل ہے حیسے نیت کے بذرک ہوا عمل خالص عمل ہے حیسے نیت کے بذرک ہوا عمل خالص عمل ہے حیسے نیت کے بذرک ہوا عمل خیرخالص عمل ۔

## أخرت

انسان ایک ابدی مخلوق ہے۔ تاہم اس کی عمر کو خدانے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس کی عمر کا بہت جھوٹا سا حصر موجودہ دنیا ہیں رکھ دیا ہے ،اور اس کا بقیرتمام حصر موت کے بعد آنے والی آخرت ہیں۔موجودہ دنسیاعمل کی جگہہے ،اور آخرت کی دنسیاعمل کا انجام یا نے کی جگہ۔

موجودہ دنیا ناقص ہے اور آخرت کی دنیا ہرا عتبار سے کامل ۔ آخرت ایک لامحدود دنیا ہے۔ وہاں تمام جیب زیں اپنی معیاری حالت میں ہمیا کی گئی ہیں ۔

خدانے اپنی جزن کو اس آخرت کی دنیا ہیں رکھاہے۔ جنت ہرفیم کی نعمتوں سے ہمری ہوئی ہے۔ موجودہ دنیا میں جولوگ نیسے کی اور خداپرستی کا ثبوت دیں گے وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جزت کے در واز سے ابدی طور برکھول دیے حاکس گے۔

لیکن جولوگ موجودہ دنیا میں خداکو بھول جائیں باخدا کے مت ابلہ میں سرکتی کا طریعتہ اختیار کریں وہ حن دا کے نز دیک مجرم ہیں۔ ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ موجودہ دنیا میں خدا خدیب کی حالت میں ہے۔ آخرت کی دنیا میں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساخة سامنے آجا سے گا۔ اکس وقت تمام انسان خدا کے سامنے جھک جائیں گے۔ مگر اکس وقت کا جھکنا کمی کے کام نہیں آئے گا۔ خدا کے سامنے وہ جھکنا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا میں ہو۔ آخرت بین خداکو دیکھ لینے کے بعد حجاکت اکسی کو کچھ ون اگدہ دینے موجودہ دنیا میں ہو۔ آخرت بین خداکو دیکھ لینے کے بعد حجاکت اکسی کو کچھ ون اگدہ دینے وہ الانہ سی

موت آدمی کی زندگی کا فاتم نہیں وہ انگے یاد وسر سے مرحل حیات کا آغاز ہے۔ موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کرکل کی شنقل دنیا میں پہنچ جا آ ہے۔ وہ دنیا کے مسافر خانہ سے نکل کر آخرت کی ایدی قیام گاہ ہیں داخل ہوجا آ ہے آخرت کا یم رحلہ ہرا یک کی زندگی ہیں لاز ما پیش آنے والا ہے۔ کوئی بھی نہیں جوا بنے آپ کو آخرت کی تبیش سے بچا سکے۔

# روحانيت

روحانیت کیا ہے۔ خدانے اس کوابدی طور پر گلاب سے پیڑ کے روپ میں دکھارکھا
ہے۔ گلاب کے پیڑ میں کانسٹ بھی ہوتا ہے اور سچول بھی۔ نوکسیلے کانٹوں کے ساتھ فدا اس شاخ میں ایک بچول اگا تا ہے۔ جس میں جمک ہو، جس میں رنگ ہو، جوابنی خوت بوسے دور کے لوگوں کو معطم کر دے۔

یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمورز۔ روحانیت نام ہے کا نٹوں کے بیچ یں پھول بن کررہنے گا۔
روحانیت بہ ہے کہ آ دمی زندگی کے کانٹوں میں ندائجے۔ وہ بھڑکنے والی با توں پر نز بھڑکے۔ ناخوشگوار
تجربات اس کے اعتدال کو بھنگ نز کریں۔ دوسروں کا نابیندیدہ روپ اس کے اندر غصہ اورانتھتا م
کے جذبات نہید اکرے۔ وہ خود اپنے اصول کے تحت جے۔ اس کی ذمہی سطح اتن بلند ہو چکی ہو
کہ بیتے مارے والے کا بیتھراس تک بہتے ہی نہ سکے۔

رومانیت کو قرآن میں ربانب کہاگیا ہے۔ یعیٰ رب میں جینا، رب والابن کررمنا جولوگ انسانی جھکڑوں میں جئیں وہ اپنے قریب کی باتوں سے انتر لیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رومانیت کبھی ترقی نہیں کرتی۔ مگر جوآ دی اپنے آپ کو اتنا الحھائے کہ وہ اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے لگے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ ربانیت کی صورت میں وہ اتن بڑی چیز یالیتا ہے کہ ردوسری چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہوجاتی ہے۔

ایسے آدی کے اندر پرطافت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ گالی سن کرمسکرا دیے۔وہ غصر دلانے والی بات کو بھلا دیے۔ وہ غصر دلانے والی بات کو بھلا دیے۔ وہ کا نے کا استقبال بھول کے روپ میں کرسکے۔

روحانی انسان اپنی روحانیت یاربانیت کی صورت بین اتن بر ی جیب زیالیتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیزی تمن انہیں رہتی - یہ چیزاس کے اندر حسد، خود غرضی اور استحصال کے جذبات کوخم کر دیت ہے - وہ اتنازیا دہ پالیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیزیا نے کے لیے باقی نہیں رہتی ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموعہ سے وہ سماج بنتا ہے جوسورے کی طسرت کے اور باغ کے روپ میں ہلہائے ۔

## تنقوى

تقویٰ کے معنی ہیں پر ہیزگاری ۔ بعنی دنبا ہیں احتیاط اور پر ہیز کے ساتھ زندگی گزارنا محاط زندگی کا نام متعیّانہ زندگی ہے ۔ اور غیر محتاط زندگی کا نام غیر متعیّاںہ زندگی ۔

حضرت عمرفاروق سنے ایک صحابی سے پوجھاک تقوی کیا ہے۔ انھوں نے کہاکہ اے امیرالمومنین کے سے کو جھاکہ تقوی کیا ہے۔ انھوں نے کہاکہ اے امیرالمومنین کے دونوں طرف جھار یاں ہوں جسے اب دوبارہ پوچھاکہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ بیں سنے اپنے دامن سمیط لیے اور اپنے کواس سے بچا آ ہوا گزرگیا جسی بی کہا کہ اس کا نام نقوی ہے۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں انسان کی اُز مائش کے یافیخلف قیم کے کانٹے بھیر دیے گئے ہیں۔ کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے۔ کہیں غیر سنجیدہ لوگوں کے چھیڑے ہوئے مسائل ہیں۔ کہیں دنیا کی سنسنش اپنی طرف تھینچ لینا جا ہم ہے۔ کہیں ایسے ناخوش گوار اسباب ہیں جوادمی کے ذہن کو درہم برہم کرکے اس کونکی کے راستہ سے بٹا دیں۔

یتمام چیزیں گویاکہ زندگی کے رائستہ کے دونوں طرف کھڑی ہوئ کانٹے دارجھاڑیاں ہیں۔ ہرلمحریر اندلیٹہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے ۔اور بھرا گے بڑسفے کے بجائے وہ انھیں چیزوں میں بھنس کررہ جائے ۔

الیں مالت بیں عقل مندوہ ہے جو دنیا کاراستہ اس طرح طے کرنے کہ وہ اپنے دامن کو سیمیٹے ہوئے ہوئے ہوئے اسکے سیمیٹے ہوئے ہوئے ہوئے آگے بیارے میں اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کوسنبھالنا ہے ۔ اس کو بجب اوکا طریقہ اختیار کرنا ہے مذکہ البحا و کا طریقہ ا

انسان صیحے فطرت پر پیداکیاگیا ہے۔ کوئی چبزر کا وٹ رز سنے توہرانسان اپنے آگے سیح رخ پرایناسفر طے کرے گا۔ اس لیے اصل اہمام کی بات بر ہے کہا دمی غیر فطری رکا وٹوں کو اپنے لیے رکا وٹ رز بننے دیے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صیحے رخ اختیار کر ہے گا یہاں تک کہ وہ ایسے رب سے جالے۔



سٹ کریے ہے کہ آ دمی خدا کی نعمتوں کا اعترات کرہے ۔ یہ اعتراف اصلاً دل میں پیداہوتا ہے۔ اور پھروہ الفاظ کی صورت میں آ دمی کی زبان پر آ جا تا ہے -

انسان کو خدانے بہتر بن جیم اور دباغ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی عزورت کی کام چیزی افراط کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی عزورت کی کام چیزی افراط کے ساتھ مہیا کیں۔ زبین و آسمان کی تمام چینے خوص کو انسان کی خدمت میں لگادیا۔ زبین پرزندگی گزارنے یا تمدن کی تعمیر کرنے کے لیے جوجوچیزیں مطلوب نفیں وہ سب وافر معتدار میں یہاں مہتا کر دیں۔

انسان ہر کمحران نعمتوں کا تجربر کرتا ہے ۔اس بلے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر کمحہ خدا کی معمتوں پر شکر کرے ۔اس کا قلب خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے ۔

سٹ کر کی اصل حقیقت اعرّات ہے جس چیز کوانسان کے سلسا ہیں اعرّاف کہاجا نا ہے اسی کا نام خدا کی نسبت سے شکر ہے۔ اعرّات کا لفظ انسان کے مقابلہ میں بولاجا نا ہے اور سٹ کرکا لفظ خدا کے مقابلہ میں ۔

ت کرتمام عبا د توں کا خلاصہ ہے۔ عبادت کی نمام صور تیں دراصل سے کر کے جذبہ ہی کی عملی تصویر ہیں۔ شکر سے اور سب سے زیادہ کا مل عبادت ہے۔ شکر خدا پرستانہ زیادہ کا خلاصہ ہے۔ ۔

سن کرکاتعلق انسان کے پورے وجود سے ہے۔ ابندائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دا عن بین شکر کے احساس کو تازہ کرتا ہے بھروہ اپنی زبان سے باربار اس کا اظهار کرتا ہے۔ اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی ہموجائے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے اٹا خرکو اظہار شکر کے طور برخدا کی راہ میں خرج کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور طاقت کا یہ وقت اور طاقت کا یہ سرمایہ دیا ہے۔ ہما یک ایسی دنیا میں جوسب کا سرمایہ دیا ہے۔ ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہما یک ایسی دنیا میں جیسب کا سب فدا کا عطیہ ہے۔ اسی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرا نام شکر ہے۔

اسلام کی ایک بنیا دی تعلیم ذکر ہے۔ ذکر کے معنی یاد سے ہیں بعنی خداکویا دکرنا۔ حن داکو بھولئے کی حالت کا نام خفلت ہے اور خداکو یا در کھنے کی حالت کا نام ذکر۔

یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے۔ انسان ہر کمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست خداسے ہے۔ وہ سورج اور چاند، دریا اور پہاڑ، ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جوسب کی سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات جوانسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خالق کی یاد دلاتی ہیں۔ زبین سے لے کرآ سمان تک جوچیزیں ہیں وہ سب خدا کے جمال و کمال کے مظاہر ہیں۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہیں۔

اس طرح جس دنیا ہیں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں تے درمیان وہ صبح وست ام گزارتا ہے وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوجر کرتی ہیں ۔ ان جیب زوں سے متاثر ہوکر اس کے دل ود ماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات بیدا ہوتی ہیں ۔ انھیں کیفیات کے نفظی اظار کا نام ذکر ہے ۔

اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بارخدا سے تعلق کا تجربر کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تواس کا دل اس احساس سے تعب رجاتا ہے کہ خدا نے اس کواحس تعقیم کے ساتھ پیدا کیا اور ہرقتم کی اعلیٰ صلاحیتیں وا فرمقدار ہیں اسے دسے دیں۔ یہ احساسات اس کی زبان برختلف انداز یس استے رہے ہیں۔ یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔

اسی طرح انسان کواپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح خرح کے آنار چرطھا وُبیش اُستے ہیں۔ وہ مختلف قیم کے خوش گوار اور ناخوش گوارتجر بات سے گزر تار ہتا ہے۔ ان تجربات کے دوران بار بار وہ نداکی طرف متوج ہوتا ہے۔ بار بار وہ مختلف الفاظ میں خداکو یا دکر تاہے۔

اسی طرح روزمرہ کی عب دنوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپی زبان سے ادا کرتاہے۔ یہ کلمات کبھی حندا کی حندائی کرتاہے۔ یہ کلمات کبھی حندا کی حندائی کے اسے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی حندائی حندائی کے است ماختہ طور براسس کی زبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی ذکر ہے۔

## نمساز

نماز فدا کی عبادت ہے۔ وہ روزانہ پانچ وقت کے لیے فرض ہے ۔جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔

نهازیں سب سے پہلے وضوکیا جاتا ہے۔ چمرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھوکر نمازی اپنے اندر اس احساس کو حبگا تا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھروہ الٹراکبر (الٹرسب سے بڑا ہے) کہ کرنماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ اسس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک فَدا کے لیے ہے۔ آدمی کے لیے جیسے رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹما اور متواضع بن کردنیا میں رہے۔

نمازیں آ دمی قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھ کرا پنے بارہ میں خدا کے احکام کو ذہن میں نازہ کرتا ہے۔ بچروہ رکوع اور سجدہ کر سے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے یے هرف ایک ہی رویہ درست ہے ، اور وہ یہ کہ میں خدا کیا تا بع بن کر دنیا میں زندگی گزاروں۔

نماز کاعمل حب ختم ہوتا ہے تو تمت ام نمازی دائیں اور ہائیں منہ کھیں۔ کر کہتے ہیں ہوا میل میل میں منہ کھیں۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ (تہمار سے اوپر سلامتی ہوا ور اللہ کی رحمت ہو) یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نمازے ذریعہ تربیت پاکراب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہور سے ہیں کہ ان کے دل میں دومروں کے ذریعہ تربیت یا ورامن کے سواکوئی دوسرا جذبہ نہیں۔ وہ سماج کا امن بیسنڈ مسبد بن کر رہیں گے۔ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کاعمل نہیں کریں گئے۔

نمازایک متبار سے خداکی عبادت ہے۔ وہ خداکی خدائی کا عترات ہے۔ وہ ہرتم کی بڑائی کو صرف خدا کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کے آگے حبک جانا ہے۔

دوک دے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سپاانسان بن کر رہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ معالمہ کرنے میں تواضع اور ممدر دی کا انداز اختیار کرے سے نماز حندا کے ساتھ بھی انسان کے معالمہ کو درست کرتی ہے اورانسان کے ساتھ اس کے معالمہ کو بھی ۔ روزه ایک سالانه عبادت ہے۔ وہ ہرسال دمضان میں پورے ایک ہمینہ تک رکھا جاتا ہے۔ روزہ میں آ دمی فدا کے حکم کے تحت سے لے کرسورج ڈو بنے تک کھانے پہنے سے رک جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر وعبادت میں متنفول کرتا ہے۔ روزہ کا بہا ہے کا بہمل اس کے کسیاجا تا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہواور اس کی روحانیت ترفی کرے۔ وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہوجائے۔

روزہ آدمی کے اندرٹ کرکا جذبہ ابھارتا ہے۔کھانے اور پانی سے محرومی اسس کوان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ بھرجب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھا تا اور پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کننی قیمتی جیز ہے جواس کو خدا کی طرف سے جمیا کی گئی ہے۔ یہ تجربہ اس کے سٹ کرکے احساس کو بہت زیادہ بڑھادیتا ہے۔

روزہ آدمی کے اندرا فلاقی ڈسپلن پیداکرتا ہے۔ چندچیزوں پرروک لگاکرآ دمی کواسس بات کی تربریت دی جاتی ہے کہ دنیا ہیں اس کویا بند زندگی گزارنا ہے نذکہ بے قید زندگی -

روزہ گویا ایک قنم کا اسپیڈ بریجرہے۔ آدمی پر ایک ہمینہ سے لیے روک نگا کرروزہ بناتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور بوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے۔ وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کے باہر جانے کی کوسٹ ش نہ کرے۔

روزه رکوکر آدمی به کرتاہے کہ وہ اپنے آپ کوزیادہ سے زیادہ ذکر اورعبادت اور تلاوت سے سرآن میں مشغول کرتاہے۔ یہ گو باحث دائی اعمال کی تا تیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے۔ اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے انٹراٹ کومزید اصافہ کے ساتھ تسبول کرتاہے۔

روزه ایک تربینی کورس ہے۔اس کامفصد بہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دیے کرا دی کواس قابل بنادیا جائے کہ اس کامفصد بہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دیے کرا دی کواس قابل بنادیا جائے کہ سال بھروہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے۔

ذکاۃ سےمراد وہ متعین رقم ہے جو ایک مال والا آ دمی ا پنے مال میں سے سال کے آخر میں نکالتا ہے۔اس طرح وہ اپنے کمائے ہوئے مال کو پاک کرتا ہے۔ایک جزئی حصر کو خدا کی راہ میں دیے کریقیہ حصر کو وہ اپنے لیے جائز طور پر قابل استعال بنالیتا ہے۔

اپیٰ کما ن کیں سے زکا ہ کی رقم نکالنا اس بات کاعملی اعت راف ہے کہ اصل دینے والا خداہے۔ جب دینے والا خداہے توبسندے کو جاہیے کہ اس کے دیے ہوئے ہیں سے خدا کی راہ میں خرج کرہے۔

زکاۃ کا قانون پہسپے کہ مال والوں سے لے کر اس کو بے مال والوں ہیں دینا۔ یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نابرابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسس طرح مال والوں کو یا د دلایا جاتا ہے کہ تمہمارے اوپران لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ ملا یا سرے سے کچھ نہیں ملا۔

نرکا ہ کا تعلق اخلا قیات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ زکاہ ایک طرف دینے والے کے اندر سے بخل اور خود غرضی کے جذبات کو نکالت ہے ، وہ دینے والے کے دل بیں فیاصی اورانان دوستی کی روح پیداکرتی ہے۔

دوسسری طرف پانے والے کے لیے زکاۃ کا فائدہ یہ ہے کہ دوسہ وں کو وہ اپنا بھائی اورغم گسار سمجھنے گئے۔ دوسروں کے بار سے میں اس کے دل ہیں حسد کے جذبات نہا ہویں۔
بلکہ اس کے بجائے اس کے دل میں دوسہ وں کے لیے مجبت کے جذبات پیدا ہوں۔
یہ زکاۃ چوں کہ الٹرکی راہ میں نکالی جاتی ہے اسی لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے۔ بنظا ہروہ انسانوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے ، مگرا پی حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو حن ساسے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

نركاة اين امپرط كے اعتبار سے عبادت مے اور اپنى فارجى تعيل كے اعتبار سے خدمت -

مجے ایک عبادت ہے۔ وہ استطاعت رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بار کے لیے فرض ہے۔جواً دمی استطاعت رز رکھتا ہو اس کے اوپر جج کی فرضیت نہیں۔

ی کی این وطن سے نگل کر حجاز جاتا ہے۔ وہاں وہ مکہ میں داخل ہو کرکوبر کا طواف کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ نام کی دوپہاڑیوں کے درمیان سنی کرتا ہے۔عرفات میں قیام کرتا ہے۔ جار پر ستجرمارتا ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحجر کے مہینہ میں ادا کیے جا ہے ہیں۔ اس کا نام حج ہے۔

یہ جج بند سے کی طوف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالہ کرنے کی ایک علامی صورت سے ۔ ان اعمال کے ذریعہ بب دہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونپ رہا ہے ۔ اس کی زندگی صرف خدا کے گردگھوئے گی ۔ وہ خدا کی خاط ہر قربانی کے لیے تیار ہے ۔ رجے ۔ اس کی زندگی صرف خدا کے گردگھوئے گی ۔ وہ خدا کی خاط ہر قربانی کے لیے تیار ہے ۔ رجے کے عمل کے دوران آ دمی کعبہ کے معار صفرت ابراہیم علیہ السلام اور صفرت اسماعیل علیہ السلام کو یا دکرتا ہے ۔ وہ بیغمرا سے اللم علی التر علیہ وسلم کی تاریخی یا دگاروں کو دکھیتا ہے ۔ وہ اپنے کچھایا میں کو یا دکرتا ہے ۔ وہ اپنے کچھایا میں کو اس ماحول بیں گزارتا ہے جہاں اسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی ۔

اس طرح جے ایک آدمی کو خدا سے اور خدا کے پیغمبروں سے جوٹر نے کا ذریعہ بن جا ہا ہے۔ وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کی یا د دلا ہا ہے۔ وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جا نا ہے ۔

اس کے ساتھ جے ساری دنبا کے خدا پرستوں کومتحد کرتا ہے۔ وہ دنبا بھر کے ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قومیتیں خواہ الگ الگ ہوں،
مگر ایک خدا پر عقیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیا دہے۔ وطن کے اعتبار سے وہ خواہ کتنے ہی مختلف ہوں مگر ایک خدا کا پرستار ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سرب ایک ہیں اور ہمیشر ایک رہمیں گئے۔ جے اصلاً خدا کی عبادت ہے مگر ہملی اعتبار سے اس میں دو سرے ہمت سے ملی فائد ہے۔ میں شامل ہوجاتے ہیں۔ انھیں میں سے ایک ملی انتحاد ہے۔

### احثلاق

اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے۔ اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جوروزمرہ کی زندگی ہیں ایک آ دمی دو کسے ادمی کے ساتھ کرتا ہے۔

اس اخلاق کا اصول کیا ہو۔ اس کا سادہ اصول برہے کہ ۔۔۔ تم دوسروں کے لیے وہی چاہوجوتم اپنے لیے چاہتے ہو، تم دوسروں کے ساتھ دیسا ہی برتاو کروجیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرنے ہو۔

ہرآ دی جانتا ہے کہ وہ بیٹھے بول کو پہند کرتا ہے۔ اس لیے ہرآ دی کوچاہیے کہ وہ دوسروں
سے بولے تو بیٹھے انداز بیں بولے۔ ہرآ دمی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی راہ بیں کوئی پرالم مرفراکرے،
اس لیے ہرآ دمی کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہمدر دی اور تعاون کا معاملہ کریں۔ اس
لیے ہرآ دمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جوب بھی اس کا سابقہ دوسروں سے پڑے وہ ان سے ہمدر دی
اور تعاون کا معاملہ کرنے کی کوشش کرنے۔

اخلاق کا پرمعیار انتهائی سادہ اور فطری ہے۔ بہا تناسادہ ہے کہ ہرآدمی اس کوجان سکتا ہے خواہ عالم ہو یا جاہل ، حتی کہ ایک اندھا یا معندور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ یہ بھی سکتا ہے کہ کسیا جیز اس سے بلے پسندیدہ ہے اور کیا چیز نابسندیدہ ، اس مدیث نے انسانی اظلاق کا ایسا معیار دیے دیا کہ جسس کو سمجھنے سے کوئی شخص بھی عاجم نہیں ہوسکتا اسس طرح اسلام نے ہرآدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربہ کی روشنی ہیں یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے معامل کرنے میں کس فتم کاسلوک کرنے اور کس قیم کاسلوک نہ کرنے۔

حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ کس کے مطابق احجمہ انسان بننا کوئی پر اسرار معالم نہیں ، اس کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو دوہر سے معیار سے بچا ہے۔ اساکہ نے کے بعدوہ اپنے آپ اعلیٰ انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا۔

#### صرف

صبر کامطلب ہے رکن ، اپنے آپ کو تھامنا۔ انسان کا مفصد ہے ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارہے۔ مگر دنیا میں قدم پر ایسی ناپسند بدہ باتیں سامنے آئی ہیں جو آدمی کو تھار کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طاف کر دہیں۔ ہیں جو آدمی کو تشار کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طاف کر دہیں۔ ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کر ہے کہ وہ ہر بھڑ کے والی بات پر بھڑک اسکھ ، وہ ہزنا موافق چر سے الجھ جائے تو وہ اپنے مقصد کی طوف اپنا سفر جاری رکھنے ہیں کا میاب نہیں ہوگا۔ وہ غیر متعلق چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

اس مسئلکاواحد صرب صبر کامطلب برسے کہ اوی کوجب کسی کر و سے بر برسے سابقہ بیش آئے تودہ بھراک اسطفے کے بجائے برداشت کاطریقہ اختیار کرے۔ وہ جھنگے کو سہتے ہوئے سیائ کے رائستہ پر آگے بڑھ جائے۔

یصبرایک طون با ہری دنیا ہیں پیش آنے والے مسائل کاعملی حل ہے۔ دوسری طون وہ آدمی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذریجہ ہے۔ صبر نہ کرنے والے کی شخصیت منفی رجمانات کے درمیان برورش باتی ہے ، اورجو آدمی صبر کرلے اس کی شخصیت تنبت رجمانات کے درمیان پرورش بانے گئی ہے۔ پرورش بانے گئی ہے۔

صبربیبائی نہیں ہے۔ صبر کامطلب جوش والے رائستہ کو چھوٹر کر ہوش والے راستہ کی مطلب جوش والے راستہ کی طرف است کا میں میں ہے۔ وہ اپنی عقل طرف است دام کرنا ہے۔ صبر بہ ہے کہ آ دمی نازک مواقع پر اپنے جذبات کو تھا ہے۔ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت بیں اپنے عمل کا میدان تلاش کرلے۔

موجودہ دنسیاس ڈھنگ پربن ہے کہ یہاں ہرشخص کولازماً ناخوش گوار باتوں سے سابقہ پنش آیا ہے۔ نا قابل متاہدہ مناظراس کے سامنے آتے ہیں۔اس کو نا قابل ساعت آواز بیسنی پرلتی ہیں۔اس کو نا قابل ساعت آواز بیسنی پرلتی ہیں۔الیبی عالت بیں الجھا و کاطریقہ اخست یار کرنے کا نام بے صبری ہے اور اعراض کاطریقہ اختیار کرنے کا نام صبر موجودہ دنیا بیں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوش گوار مواقع پرصبر کاطریقہ اختیار کریں۔

## سيج بولنا

مومن ایک سیاانسان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشر ہے بول ہے۔ وہ ہرمعالم میں وہی بات ہما ہے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ مومن اس کاتحل نہیں کرسکا کہ وہ جھوط بولے اور جو چیز ہے ہے اس کا اظهار فہرے۔ سیح بولنا کیا ہے۔ ہی بولنا یہ ہے۔ کہ اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو۔ وہ جو کھے جانتا ہے وہ ی بولنا ہے۔ وہ وہ جو کھے جانتا ہے وہ ی بول میں آیا ہو۔ اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ اور کا علم اس کو ایک بات بتا تا ہو گرابی زبان سے وہ کسی دوسری بات کا بیان کرتا ہو۔ سیا نی مومن کے کر دار کا ایک اعلیٰ ترین پہلو ہے مومن ایک بااصول انسان ہوتا ہے۔ اور بااصول انسان ہوتا ہے۔ اور بااصول انسان کے لیے اس کے سواکوئی اور رویہ درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سیے بولے۔ سیانی کے خلاف بولناس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں۔

خدا کی دنیا پوری کی پوری سیان کرخائم ہے۔ یہاں ہرچیزا پنے آپ کو اسی روپ ہیں ظاہر کرتی ہے جو کر حقیقة گاس کا روپ ہے۔ سورج ، چاند ، دریا ، یہارٹر ، درخت ، ستار سے اور سیار سے سرب کے سرب سے برتوائم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیساکہ وہ حقیقة گہیں۔ حنداکی وسیع دنیا ہیں کوئی بھی جیز حجو طبیر قائم نہیں ۔ کوئی بھی جیسے زایسی نہیں جن کی حقیقت کچھا ور مواور وہ اپنے آپ کوکسی اور صورت میں ظاہر کرے۔

یمی فطرت کاکردارہے جو آفاقی سطح پر بھیلا ہواہے۔ مومن بھی عین اسی کردار کا حال ہو ا ہے وہ جھوٹ اور دوعملی سے محمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ مومن سرایا سیائی ہوتا ہے۔ اس کا پورا وجود سیائی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے گلتا ہے کہ وہ اندر سے بام تک ایک سیا انسان ہے۔

سچورت کرنا سے لیے ممکن نہیں۔ وہ سچ بولتا ہے کیوں کہ اس کا دین ہے۔ سپائی کے معاملہ میں سمجھورتہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سچ بولتا ہے کیوں کہ اس کے بغیروہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سچ بولتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سچے نہولنا بنی ذات کی نفی ہے، اور جو چیز خودا بنی ذات کی نفی ہے، اور جو چیز خودا بنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتکاب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں۔

#### وعساره

اجتماعی زندگی بیں باہمی معاملات کرتے ہوئے باربار اببا ہوتاہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی و عدہ کرتا ہے۔ ایسا و عدہ بظاہر دوانسانوں یا دوگر وہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مگراس بین بیسرا فریق الشرہوتا ہے۔ مگراس بین بیسرا فریق الشرہوتا ہے جوگواہ کی حیثیت سے لازمی طور بیراس بین موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہرو عدہ ایک زوائی و عدہ بن جاتا ہے۔

اسی یا مومن و عدہ کے بارے بی نہایت حماس ہوتا ہے۔اس کا بریقین کہ مرو عدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدائی نگرانی بیں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حما ب ہوگا۔ یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ و عدہ کے بارہے بیں حد درجہ ذمہ دار ہو۔جب وہ کسی سے ایک و عدہ کرلے تولاز ماً وہ اس کو بورا کرے۔

جسساج ہیں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ و عدہ صرور پوراکریں۔اس سماج کاہر
فرد قابل بیشین گوئ کر دار کا حامل بن جانا ہے۔ایسے ساج ہیں وہ خاص صفت آجاتی ہے جوبقت ہے۔
کائنات ہیں وسیع پیمانہ پر موجود ہے۔اس کائنات کاہر جزء حد در جرصحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے۔
مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے ہیں بیشگی طور پر جانا جاسکتا ہے کہ وہ آ گلے سوسال بعد
یا ہزارسال بعد کھاں ہوں گے۔اسی طرح یانی کے بارسے ہیں بیشگی طور پر رہمعلوم ہے کہ وہ کتے درجری
حرارت پر ابلنے سکے گا۔اسی طرح یوری کائنات قابل بیشین گوئی کرداری حامل بن گئی ہے۔

جسساج میں لوگ و عدہ بچراکر نے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ ہہت کی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں مِثلاً ایسے ساج میں لین دین کے حکار ہے۔ ایسے ساج میں ایک دوسر سے پراعنما دی فضا قائم ہوجاتی ہے۔ ایسے سماج میں ہرا دمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیوں کہ اسس کو یہ اندلبتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کامعاملہ بیش آئے۔

وعدہ پوراکرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے۔ اور ایمیان آدمی کو اسی اعلیٰ ترین احنلاقی صفت کا حامل بنا آہے۔

## صفائي

مومن ایک پاکسینزہ انسان ہوتا ہے۔سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اس کے نتیجہ بیں اس کا ظاہر بھی پاکسینزہ ہو جاتا ہے۔اس کا ایما نی مزاج اسس کو ایک صفائی پسندانسان بنا دیتا ہے۔

مومن اپنی نمازے بیے روزانہ کم از کم پانچ وقت ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کو دھوکر وضوکرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک بارنہ اکرا پنے پورسے جہم کو پاک کرتا ہے۔ اس کا کپڑا خواہ سا دہ ہو، گروہ ہمیشہ دھلا ہواصاف سفر اکپڑا بہنا بسند کم تا ہے۔

اسی کے ساتھ وہ بیندگرتا ہے کہ اس کا گھرصا ف ستھرار ہے۔ چین انچروزانہ گھری صفائی، سامان کو قرینہ سے رکھنا، ہراس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبویا گسندگی بیدا کر سنے والی ہو، بیساری چیزیں اس کی روزم ہ کی زندگی ہیں شامل ہوجاتی ہیں۔ مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ اس کے جسم سے لے کر اس کے گھرتک ہر چیز صاف ستھری رہے۔

عسام لوگوں کے لیے صفائی حرف صفائی ہے۔ مگر مومن کے لیے صفائی عسام معنوں میں صفائی بھی ہے۔ مگر مومن کے لیے صفائی عسام معنوں میں صفائی بھی ہے ، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خداصاف ستھرے موگوں کو پہند کرتا ہے۔

مزید رید که مومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ حبب و ہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صافت ہوجائے۔اس لیے کہ حبب وہ جسمانی پاکی کاعمل کرتا ہے تو عبن اسی وقت اس کی یہ دعا کہ خدایا تومیر سے ظاہر کے ساتھ میر ہے باطن کو بھی پاک کردہے،اس کی روح کی پاک کا ذریع بجی بن جاتی ہے۔

#### رواداري

روا داری (ٹالرنسس) ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ روا داری کامطلب دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عدم روا داری یہ ہے کہ آدمی صرف اینے آپ کوجانے، وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہموجائے۔ روا داری ایک اعلیٰ انسانی اسپر طب اس کوشریدت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ۔ رفق ، تالیف قلب شفقت علی انحلق ، وغیرہ۔

ادمی کے اندرجب خدا پرستی اور سپی دین داری آئی ہے تو وہ خودغونی کے تحت بیش آنے والی تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جا تا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بطینے کے بجائے حقائق میں بطینے لگنا ہے۔ ایسا انسان عبن اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو مجرت کی نظرسے دیکھنے لگنا ہے۔ وہ دوسروں سے کسی چیز کا امید وار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اگراس سے اختلا ف رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تب بھی وہ دوسروں کا خرخواہ بنارہتا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کی رعابیت کرتا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کی رعابیت کرتا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادارا را سلوک کو باقی رکھتا ہے۔

روا داری یہ ہے کہ آ دمی ہرحال ہیں دوسرے کی عزت کریے نواہ وہ اس کے موافق ہو با اس کے خلاف وہ اس کا بنا ہو یا غیر- وہ دوسرے خلاف وہ اس کا اپنا ہو یا غیر- وہ دوسرے کے خلاف کے خلاف میں ہمدر دی کا کیس سمجھے۔ خواہ دوسسرے کی طرف سے بظا ہرغیر مرددار سلوک کا اظار کیوں نہ ہوا ہو۔

رواداری کامطلب دراصل دوسروں کی رعابیت کرناہے۔ اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات بیش آتے ہیں۔ ندہب، کلیج، رواج اور ذاتی ذوق کافرق ہرسان میں باقی رہتاہے۔ ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ بہ ہے کہ آدمی اینے اصول برقائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رعابیت اور توسع کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ اپنی ذات کے معالم میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ اصول بہند ہو گردوسرے کے معاملہ میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ گرجب دوسروں کامعاملہ موتووہ رواداری اور وسعت طرف کا طریقہ اختیار کرنے۔ برواداری انسانی شرافت پر بیا کرتا ہے۔ اسلام آدمی کے اندر بھی اعلیٰ شرافت پر بیا کرتا ہے۔

# اعراض

اسلام کا ایک اہم معاشر تی اصول اعراض (اوائٹنس) ہے۔ بعنی شکایت اورانتلات کے موقع پر ممکراؤ سے پر مہز کرنا۔ است تعال کے موقع پر ردعمل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو تبست روبہ پر قائم رکھنا۔

ہرمرد وعورت کا مزاج دوسر ہے مرد وعورت سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسر ہے سے ناخوش دوسر ہے سے ناخوش دوسر ہے سے ناخوش کو اور بہت سے فرق ہیں جس کی بنا پر بار بار ایک کو دوسر ہے سے ناخوش کو ارب کا تجربہ بیش آتا ہے۔ ایک اور دوسر ہے کے درمیان اختلا ف کی صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہویا گھر کے باہری اس طرح کی ناپسندیدہ صورت حال کا بیش آنا بالکل فطری ہے۔ اس کوروکناکسی حال میں ممکن نہیں۔

اب ایک طریقہ بہ ہے کہ ہراختلات سے مکراؤ کیا جائے۔ ہرنا خوش گواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوئشش کی جائے۔ اس طرح کی کوئشش غیر فطری ہے۔ اس لیے کہ وہ مسئلہ کوھر ون بڑھانے والی ہے۔ وہ ہرگز اس کو گھائے والی نہیں۔

اسلام میں ایسے مواقع پراعراض کی تعلیم دی گئ ہے۔ بعنی ناخوش گوارصورت مال کو مٹانے سے بجائے اس کو برداشت کرنا ،است تعال انگیزی کامقابلہ کرنے سے بجائے اسس کو نظرانداز کرنا ، اختلات سے باوجو دلوگوں کے ساتھ متحد ہوکر رہنا ۔

اسلام کے مطابق بہ صرف ایک معاشری طربقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم تواب ہی ہے۔

ہوگوں کے درمیان ا چھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک تواب ہے۔ محرجب کوئی شخص شکایت اور اختلاف کے با وجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ پروت انم رہے ، وہ اپنے منفی جذبات کو دباکر نتبت روش کا ثبوت دیے تو اس کا تواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے مہاں ایسے لوگوں کا شمار محسنین میں کیا جائے گالینی وہ لوگ جھوں نے دنیا کی زندگی میں برتراخلاق اور اعلیٰ انسانیت کا ثبوت دیا۔

اعراض کے بغیراعلیٰ انسانی کرداربرتائم رہناممکن نہیں۔

## اختلاف کے وقت

اختلاف زندگی کا ایک حصر ہے۔ مختلف اسب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتارہ ہا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ اختلاف کے ہونے کور و کا نہیں جاسکتا۔ البتریہ ہوسکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی ا پنے آپ کو میجے رویہ پر تا کم رکھے۔

مومن وہ ہے جواختلاف کونین کامسکارنہ بنائے۔ اختلاف کواسی دائر ہ تک محدود رکھے۔ جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایک معالم میں اختلاف کی وجہسے کسی کو ہرمعالم میں غلط سمجھ لبینا، ایک معالم میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کومنا فتی ، بدنیت اور غیر مخلص کہنے لگنا ، یہ سرام غیراسلامی طریقہ ہے۔

اختلاف بینی آنے کے وقت نعلقات ختم کرنامیجے نہیں۔ اختلافی مسئلہ پرسجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو برستور قائم رکھنا چاہیے۔ اختلاف والے شخص سے سے لام وکلام بند کرنا یا اس کے ساتھ المھنا مبلجے نامجھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں۔

موجودہ دنیا میں ہرچیز برائے امنحان ہوتی ہے۔اس طرح اختلاف بھی امنحان کے بلے ہے ۔اَ دمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت مختاط رہے۔ وہسلسل کوشش کریے کہاس سے کوئی ایسا غلط ردعمل ظاہر نہ ہوجو الٹرکو پسندنہیں۔

اخلاف کے وقت انصاف برقائم رہنا بلائبہ ایک شکل کام ہے۔ مگراس کا تواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اعلی عبادت ہے کہ اختلاف اور نیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اعلی عبادت ہے کہ اختلاف اور انتقام کی نفسیات سے بچائے، اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر فائم رہے۔

اختلات بیش آنا برانہیں ، برایہ ہے کہ اختلاف بیش آنے کے بعد آدی امتحان میں پورانہ انرے کے بعد آدی امتحان میں پورانہ انرے انتقاف کے وقت تقوی کی حدیں رہنا عظیم اسلامی عمل ہے ، اور اختلاف کے وقت تقوی کی حدیث کی مدین رہنا عظیم اسلامی عمل ہے کہ حدیث کی خراسلامی عمل ۔

## برطوسي

پڑوسی کسی انسان کاسب سے قریبی سابھتی ہے۔گھرکے افسنسداد کے بعد کسی انسان کاسابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے بیش آتا ہے، وہ اس کے بڑوسی میں ۔ پڑوسی کوخوش رکھنا ،اسس سے اچھا تعلق قائم کرنا ، خدا پڑستانہ زندگی کا ایک اہم پہلوہے۔

برط دسی خواہ اپنے ندہرب کا ہویا غیر ندہرب کا ،خواہ اپنی قوم کا ہویا دوسسری قوم کا ، وہ ہرحال میں قابل لحاظ ہے۔ ہرحال میں اس کا وہ حق ادا کیا جائے گاجو شریعت اور انسانیست کا تقاصا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فر مایا کہ خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہو۔ اس حدیث کے مطابق ، کوئ مسلمان اگر اپنے پڑوسی کوستائے وہ اس طرح رہے کہ اس کے پڑوئی کواس سے تکابیف ہے ۔ وہ اپنے بڑوسی کے لیے دلا زاری کا سبب بن جائے تو ایسے مسلمان کا

ایان واسلام ہی مشتبہ ہوجائے گا۔

کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے دینی جذبر کی پہلی کسوٹی اس کا بڑوسی ہے۔ بڑوی اسس بات کی پہچان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذبہ ہے یا نہیں اور پیرکہ وہ اسلامی احکام کے بارہ ہیں حساس سے ماغ حداس ۔

کسی آدمی کا پڑوسی اس سے خوش ہو توسمجھ لینا جا ہیے کہ وہ آ دمی سیجے آ دمی ہے۔اور اگراس سے اس کا پڑوسی ناخوش ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ آ دمی تیجے نہیں۔

پڑوس کے سلسلہ میں شریعت کے جوا حکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوس کی کیک طرفہ طور پر رعایت کرنے ۔ وہ پڑوس کے روبہ کونظرانداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرہے ۔

اچھاپڑوسی بنناخو د آ دمی کے اچھے انسان ہونے کا نبوت ہے۔ ایسے ہی انسان کو خدا اپنی رحمتوں میں حصہ دار بنائے گا۔

## حقوق العباد

مومن پرایک ذمر داری وہ ہے جو خداکی طرف سے اس پرعاید ہوئی ہے۔ اس کوحق النّر کہا جاتا ہے ۔ بعنی النّر کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا ، اس کی عبادت کرنا۔ اس کے آگے اپنے آپ کو جو اب دہ بمجھنا۔ اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا کہ جب بھی خدا کا کوئی مطالبرسا ہے آگے گا تو وہ اسس کو فوراً مان لے گا ور دل کی آما دگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرنے گا۔

مومن کی دوسری ذمرداری و ہ ہے جس کوحقوق العباد کہا جاتا ہے ، یعنی بندوں کے حقوق ۔ یہ وہ ذمر داری ہے جواس کے اوپر دوسرے انسانوں کی نسبت سے عائد ہوتی ہے۔ ہرمرد یا عورت جواس کا رست ہ دارہ و یا جواس کا بڑوسی ہویا جواس کا ہم وطن ہویا اسس کا معاملاتی شریک ہو۔ ہرا یک کا اس کے اوپر کچھے حق ہے ۔ ان حقوق کو اداکر نامومن کی لازی ذمت مداری ہے ۔ ان حقوق کی ادائی گے بغیروہ خداکی نصرتوں کا سختی نہیں بن سکتا۔

حقوق العبادسے کیام ادہے ۔ اس سے مراد بہ ہے کہ جب بھی اور جمال بھی ایک مومن کاسابقہ دوکسرے انسانوں کے ساتھ بیش آئے تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کریے جواملای تقاضے کے مطابق ہو، وہ اس کے ساتھ کوئی ایساسلوک نہ کریے جو اسلام کے معیار پر بچرا نہا ترتا ہو۔

مثلاً دوسرے کا احرام کرنا اور اس کو کھی ہے عزت نہ کرنا۔ دوسرے کو نفع بہنچانا۔
اور اگر نفع بہنچانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے نقصان سے اس کو بچانا۔ دوسروں سے یے ہوئے مجدو
بہان کو پوراکرنا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نزکرنا۔ دوسرے کے مال و جا کداد پر ناجائز قبصنہ کی
کوسٹ ش نز کرنا۔ دوسرے کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرنا اور کبھی ہے انصافی کا معا لمرز کرنا۔ ہر
ایک کے ساتھ حسن ظن کا معا لمرکرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگانی میں بستلانہ ہونا۔ ہرائک
کو اس کے معن اد کے مطابق خرخوا ہی کامشورہ دینا اور کبھی کسی کو برامشورہ نز دینا، ویغرہ
مؤد

مرادی دوسرے کے بارہ بیں اپنی انسانی ذمرداریوں کواداکریے۔اسی کا مام حقوق العباد ہے۔

### تصورانسان

انسان فدا کابندہ ہے۔ انسان کو فدانے ایک منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ برکہ دنسیا میں ایک عرصہ تک رکھ کمراسے جانچے۔ بھران میں سے جوانسان جانچ میں پورا اترہے اس کو نبولیت اور انعسام دیا جائے۔ اور جولوگ اس جانچ میں پورسے ساتر ہیں ان کور دکر دیا جائے۔

اس جانج کی مصلحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کاحق نہیں ہے ، وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ ہرصورت حال ایک امتحان ہے ، اور ہرصورت حال ہیں انسان کو اسس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دین احا ہے۔ ۔

انسان کے بیے صیحے روبہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خوا ہمش اور اس کی عقل اس کوجس طرن لے جائے ، وہ اس طرف چل پڑے۔ بلکہ صیحے روبہ بیہے کہ وہ اپنی تخلیق کے خدائی منصوبہ کو سیجھے اور اس پریقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرنے ۔

انسان ابنی موجوده آزادی کاغلط استعال کرتے ہوئے خدائی نقتہ سے انحراف کرسکتا ہے، مگروہ ابنے آپ کوغلط روی کے انجام سے بچانہیں سکتا۔

انسی حالت میں ہرانسان کا بہ خود اپنا مفاد ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ منعین کرنے میں بے حد مختاط ہو۔ اپنی مرضی کو رہ نما بنا نے سے بجائے وہ خداک مرضی کو اپنارہ نما بنائے۔ اپنی خواہشوں کے پہنچھے دوڑنے نے بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارے۔

انسان خدائی تخلیق کاسٹ ہرکارہے ، مگراسی کے سابھ وہ خدا کے خلیقی منصوبہ کے ماتحت

ہے۔انفیں دونوں پہلوؤں کی رعابت میں انسانی ترقی کا راز جھیا ہوا ہے۔

انسان نے جدید سنتی تدن بنانے ہیں اس طرح کامیا بی ماصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریا فت کرکے اس کو استعمال کیا۔ اس طرح اگلی دنیا کی وسیع ترکامیا بی انسان کو حرف اس وقت ملے گئے جبہوہ انسان پرت کے بارے ہیں فدا کے تخلیقی نقشہ کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیا رکر سنتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔

# خدمرت خلق

مومن کے اندر جواعلی جذبات ہونے جائیں ان بیں سے ایک خدمتِ خلق ہے۔ یعیٰ خداکی علی تاریخی موسے ہوائی کی علی کا م علوق کے کام آنا۔ لوگوں کی صروریات کو پوری کرنا۔ کسی صلہ کی امید ندر کھتے ہوئے ہرایک کی حاجت یں پوری کرنا۔

دوسروں کے کام آنا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ صفات پائی جاری شخص دوسروں کے کام آنا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ صفات پائی جاری ہوں مثلاً آنکھ والے آدمی کا ایک ہے آنکھ والے کے کام آنا، ایک نندرست آدمی کا کسی معذور کے گا آنا، ایک صاحب میڈیت آدمی کا کسی ہے جیٹیت آدمی کے کام آنا۔ ایک صاحب میڈیت آدمی کا کسی ہے جیٹیت آدمی کام آنا۔

ایسے ہموقع پر جب خدای دی ہوئی اپنی کسی جنیت کی بنا پر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسا کر کے خدا کے احسان کا اعراف کرتا ہے۔ وہ خاموش زبان میں کہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا جو کچھ میر سے یاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرج کررہا ہوں۔ تو ہم دونوں کے یلے اپنی مزید رحمتیں اور برکتیں لکھ دے۔

خدمت خدمت خلق کا کام کرکے آ دمی حرف دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کوبڑھا ناہے۔ ملی ہوئی چیز کو حرف اپنے لیے استعال کرنا گویا کہ حیوانی سطح پر جینا ہے ۔ کیوں کہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے حرف اس کا ہے اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں ۔

مگرانسان کی سطح اس سے بلندہے۔انسان کام مخلوقات بیں سب سے افضل ہے۔انسان کی اعلیٰ سطح کے مطابق جوروبہہے وہ مرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے خول میں بندہ کوکررز جے کے بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لیے۔وہ دنیا بیں اس طرح زندگی گزارسے کہ وہ دوسروں کا خرخواہ بنا ہوا ہو۔ دوسروں کی خدمرت کرنے کے لیے تیار رہتا ہو۔وہ اپنے انا نہیں دوسروں کا حق بھی تسلیم کرسے۔

خدمتِ خلق دوک ہے تفظوں میں خدمت انسانیت ہے اور خدا کی عبادت کے بعب ر خدمرت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں -

#### مساوات

اسلام کے نز دیک تمام انسان برابر ہیں۔ پیغیمراسلام صلی الٹرعلیہ وسلم نے ججۃ الوداع سے موقع پراعلان کیا کرسیء بی کوسی عجی پرفضیلت نہیں۔ موقع پراعلان کیا کرسیء بی کوسی عجی پرفضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیا دصرف تقوی ہے ہذکہ رنگ ونسل ۔

انسانوں میں بظاہر رنگ ونسل و غرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں میگر یہ فرق بیائے جاتے ہیں میگر یہ فرق بیجان کے لیے ہیں نرکہ فضیلت کے لیے ۔سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنا نے کے لیے خوری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوک رہے کے مقابلہ میں بہجانے جاسکیں۔ اس سماجی صرورت کی بنا برخدا سنے انسانوں میں مختلف اعتبار سے طاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنسیا کا نظام اور آپس کالین دین اُسانی کے ساتھ جاری رہے۔

مگریتهم ظاہری فرق حرف دنیوی بہجان کے لیے ہیں۔ جہاں تک انسان کی قیمی فضیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر داخلی صفات پر شخصرہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ فدالوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے ، وہ ان کے جسموں کونہیں دیکھتا ۔ یعنی جہانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے دلوں کو دیکھتا ہے ، وہ ان کے جسموں کو اونجا درجہ ملے گاجوا بنی اندرونی خصوصیات کے اعتبارہے قابل قدر تابت ہوئے ہیں۔

اسلامی نظام کے ہر شعبہ یں اس انسانی برابری کو کمحوظ رکھاگیا ہے - نہا ذیب سار سے
انسان ایک ساتھ صف یں کھڑنے ہوتے ہیں ۔ ج میں دنیا بھر کے مسلان مکساں قیم کے لباس بہن

مرج کے مراسم اداکرتے ہیں ۔ اسی طرح اسلام کے اجماعی نظام میں ہرایک خص کو وہی درجہ
ماصل ہے جو دوسر سے خص کے لیے ہے ۔ نہسی کے لیے کم اور نہسی کے لیے نیا دہ ۔

ماصل ہے جو دوسر سے خص کی بڑائی صرف ایک حندا کے لیے ہے ۔ انسان آلیس

کے ظاہری فرق کے با وجو د، سب کے سب مکساں طور پر خدا کے بند ہے ہیں ۔ انسان اور خدا

کے درمیان یقنی طور پرٹرن دق ہے مگرانسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی

## انسانی برادری

اسسلام كےمطابق تام انسان ابك خدا كے پيدا كيے موسے ميں - اس بلے تسام انسان ایک برادری میں اور آپس میں بھائی بھائی میں -انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی يسند كم مطابق نهيں۔

انسانیت کا آغاز ابک جوڑے سے ہواجس کو آدم اور حواکما جاتا ہے۔ انسان خواہ کہیں بھی ہوں اورکسی بھی ملک ہیں ہوں سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں۔رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کافرق محض جغرافی اسباب سے ہواہے ۔جمال تک اصل کا تعلق ہے تام انسان آخر کار آدم وحوا کی او لاَ دہیں اور انھیں سے نکل کرساری دنیا میں پھیلے ہیں۔ اسسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجسے لوگ ایک دوسرے کوا جنبی سمجھیں ، اس سے برعکس یہ ہو نا جا ہے کہ ہرایک کے دل ہیں دوسرے کے سلے انس ہو۔ ہرایک کو دوسرے سے مجت ہو۔ ہرایک دوسرے کے کام آئے۔ سارے انسان وسیع ترمعنوں میں مل جل کراسی طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدو دخاندان میں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دو کسسر سے انسان کے درمیان جوتعلق ہے وہ اجبیت

کانہیں ہے بلکہ شناسائ کا ہے ، دوری کانہیں ہے بلکنز دیجی کا ہے۔نفرت کانہیں ہے ملکہ محبت کا ہے۔

جبتام انسان ایک مال باپ کی اولاد ہی تواسس کامطلب بربھی ہے کہام انسان برابر ہیں۔ یہاں نہ کوئی حجوثا انسان ہے اور ہزاانسان۔ حجوثے اور بڑے کا فرق انسان اورانسان سے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ جان تک انسان کا تعلق ہے، تام انسان ایک دوسسہ ہے مقابلہ میں مکیاں چنتیت رکھنے ہیں البتہ خدا کے مقابلہ میں کوئی انسان بڑا نہیں۔ تمام انسان کیساں طور پرخدا کے بندیے اور بحن لوق ہیں۔خداسب کو ایک نظرسے دیکھتا ہے۔ وہ اپن محن اوفات میں ایک اور دوسرے کے درمیان کسی قیم کافرق

## تعصرب نهيس

رسول الترصل الترصل الترصل الترعيب وسلم كے زمانہ بين بهت سے لوگ اسلام كے مخالف ہوگئے اور اسلام اور مسلانوں كے خلاف سازش كرنے گئے قرآن بين كئى جگہ اس وافغہ كا ذكر آيا ہے يركم قرآن بين اس كے مقابلہ بين جو تدبير بنائ گئى وہ يہ نہيں تھى كہتم ان كى سازشوں كوب نقاب كرو - ان كے خلاف جو ابى تخركيب چلاؤ-ان كى سازش اور عداوت كو حتم كرنے كے ليے ان سے لڑائى كرو - اس كے بركس قرآن بين رسول اور اصحاب رسول كو حرف ايك ہمايت دى گئى اور وہ توكل على التر تقى يعنى سازشوں اور قشمنيوں كو نظر انداز كرتے ہوئے حرف التر ير بحروس كر و - اس قسم كى با توں سے بے نہاز ہوكرا بنى منبت سركر ميوں كو جارى ركھو -

یا ایک بے مداہم ہدایت تھی -اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلانوں کے ذہن کونفی سوچ سے ہٹا کر مثبت سوچ کی طرف ڈال دیا۔ ایک لفظ بیں اس قرآنی تعلیم کا مطلب بر تقاکہ: دوسروں میں جینے کے بچائے ایپنے آپ بیں جیئو۔

اگراپ کے دمن میں یہ بات بھرجائے کہ دوس کوگ آپ کے خلاف سازش کررہے ہیں تام لوگ آپ کے دشمن ہوگئے ہیں تواس کا نتیج ہیں ہوگا کہ آپ ہرایک پرشنبہ کرنے ملیں گے جی کہ خود اپنے فرقہ کا کوئی فرداگر کوئی رواداری کی بات کرے گاتوا پ اس کوا لطے مفہوم ہیں لے کرسیجھیں گے کہ بہ خمنوں کا پجنٹ ہے۔ اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کرے اپنے آپ کو کم ور

سازش یا مداوق ذہن کا ایک نقصان بہ ہے کہ ایسے لوگ موضوع طرز فکر را آبحب کمیو تھنگنگ ) کو کھو دیتے ہیں۔ ان کی ساری سوچ جا نبدارانہ اور متعصبانہ بن جا تھے۔ وہ قیقتوں کو ویسا ہی دیکھ نہیں پاتے جیسا کہ وہ ہیں۔ ان کی مثال اس انسان کی ہوجاتی ہے جوابی آنکھ ہیں کمی خرابی کی بناپر باغ کے صرف کانٹوں کو دیکھ سکے۔ ایساانسان گویا ایک بھول بلائنڈ انسان ہے۔ اس کوسارا باغ مرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دیے گا۔ بین اسی وقت باغ ہیں ہزاروں خوب صورت بھول کھلے ہوئے موجود ہوں گے مگروہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا۔

#### امن پیندی

مومن ایک امن بیندانسان ہوتا ہے۔ ایمان اور امن بیندی اتنا زیا دہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کمومن ہر حال ہیں امن کو برقرار رکھنے کی کوسٹسٹ کرتا ہے۔ وہ ہردوسری چیز کو کھوناگوارا کرلیتا ہے۔ مگروہ امن کو کھوناگوارا نہیں کرتا۔

مومن موجودہ دنیا ہیں جوزندگی گزارنا چاہتا ہے وہ صرف امن کے حالات ہی ہیں گزاری جاسکتی ہے۔ امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور ہے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی چنیبت رکھتی ہے۔

امن ہمیشہ ایک قربا نی چا ہتا ہے۔ وہ قربانی برکہ دوسری طرن سے بدامنی کے اسباب پیدا کے جاہب پیدا کے جاہب پیدا کے جائیں تب بھی اس کونظرانداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے یموس ہمیشراس مت جائیں تب بھی اس کونظرانداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کہ ماحول مسلسل طور پر قائم رہے۔

مومن اندر سے باہر تک ایک تعمیر بیندانسان ہوتا ہے۔اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت بیں جاری رہ سکتی ہیں۔اس بیلے وہ ہرقیمت دے کرامن کو برقرار رکھتا ہے تاکہ اس کی تعمیری سرگرمیاں بلاروک ٹوک جاری رہیں۔

مومن فطرت کے باغ کا ایک بھول ہے۔ بھول گرم ہوا ہیں جھلس جاتا ہے اور کھنڈی ہوا ہیں جھلس جاتا ہے اور کھنڈی ہوا ہیں اپنے دل کش وجو دکو باتی رکھتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ امن مومن کی لازی فرورت ہے۔ امن مومن کی زندگی ہے۔ مومن حرص کی حد تک امن کا خواہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا بھول کھلے اور کسی رکا ویل کے بغیر فطرت کی فضا میں ظاہر ہو کہ اپنی بہاریں دکھا سکے۔

امن کائنات کا دین ہے۔ امن فطرت کا عالمگیرقانون ہے۔ خداکوامن کی حالت بیندہے، آس کو بے امنی کی حالت بیندنہیں۔ یہی واقعہ اس بات کے لیے کافی۔ ہے کہمومن امن کو بیند کرے۔ وہ کسی حال ہیں امن کے خاتمہ کو برداشت رہ کرسکے۔

# خدا برستارهٔ زندگی

اسسلام کامقصدیہ ہے کہ اُدمی کو ایسابنا یا جا ئے کہ وہ دنیا ہیں خدا پرستانہ زندگی گزارنے گے۔ وہ غیر خدا برستانہ زندگی کومکمل طور پر جھوڑد سے فیرخدا پرستانہ زندگی یہ ہے کہ دمی ک دل چیپیاں خدا کے سوا دوسری چیزوں میں نگی ہوئی ہوں ۔ اس کی توجر کام کر مخلوقات ہوں نرکہ خالق۔ وہ دوستی کرے توخدا کے لیے کرے اور دشمیٰ کرے توخدا کے بلے کرے۔اس کی موج ا ور جذبات کام کزیوری طرح خدا کی ذات بن جائے۔ جب اومی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راسته کو اختبارکر ناہے تو وہ اس کو صروری مجھتا ہے کہ وہ دائیں بائیں مراہے بغیرا پنے راستہ پرچلتارہے - کیوں کہ اس کے بغروہ منزل تک نہیں ہیں نے سکتا ۔ یہی معاملہ انسان اور خدا کا بھی ہے۔ موجوده دنیایس کوئی انسان جب این زندگی سفروع کرتا ہے توایک راستہوہ ہوتا ہے جو خداکی طرف جاتا ہے۔اس کے ساتھ دوسرے بہت سے راستے ہوتے ہیں جو إدھرا دحرم المر حمسی اورمنزل کی طرف جارہے ہوتے ہیں۔ سیے طالبِ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہتمام کے سیاتھ خدا وا لے راستے برجلتارہے ، وہ ہرگرز دائیں اور پائیں جانے والے راستوں کی طومن نہ مراسے - جوا دمی حنداکی طرف جانے والے سیدسے راستے پر قائم رہے وہ بلاتبہ خداتک ہے۔ ہے گا۔اس سے برعکس جو آ دمی إ دھرا دُھر م<sup>و</sup>جائے وہ درمیان میں بھٹک کررہ جائے گا۔ وه مجمى خداتك يهنجنے والانهيں ۔

ا دھراُدھر سے راستوں پر کھنگنے کامطلاب یہ ہے کہ اُ دمی اپنی نواہش کا تابع بن جائے۔ وہ ظاہری مفنا دکوا ہمیت دینے گئے۔ وہ غصہ اور نفرت اور صداور انا نیت جیسے جذبات کاشکار ہوجائے۔ وہ بے سوچے سمجھے ہراسس سمت میں دوڑ پرلیے جواسے اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہوں۔

ی بین بیات کے برعکس خدا والارائستہ یہ ہے کہ ادمی خدا کے احکام پر بخور کرنے۔ وہ سنجیدہ فیصلہ کے توت اپنا رخ متعین کرنے ۔ وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات کے کہا دیں ۔ سالہ کے خوت اپنا رخ متعین کرنے ۔ وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات کے مطاکر سے نذکہ محض وقتی فائدہ یا وقتی محرکات کی بنیاد بر۔

## صبح وشأ

اسلام زندگی کا ایک ممل پروگرام ہے۔ وہ آدی کی پوری زندگی کا احا طرکے ہوئے ہے۔ ہے۔ اسے تمام مک اور شام سے جو ک زندگی کا کوئی کمہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے داکرہ سے باہر ہو۔

ایک مومن رات کوسوکر جسے سویر سے اٹھتا۔ ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے جم کو پاک کرتا ہے اور وضوکر کے فجر کی نماز اداکرتا ہے۔ برگویا مومن اند زندگی کا آغاز ہے جو پاکیزگی اور عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح سے دو پہر تک کا وفت معاشی دوٹر دھوپ کا وقت ہے۔ تاہم اس دوٹر دھوپ کے دوران مومن سلسل خداکو یا در کھتا ہے۔ وہ ہر معالمہ میں خداکی مقرر کی ہوئی حدکی پاندی کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ لے بیابندی کرتا ہے۔

اس طرح دوسری نماز کاوقت آجا آہے جو دوہ پر بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظری نمازہ صورت میں وہ الشرسے اپنے تعلق کو ازسرنو زندہ کرتا ہے۔ اپنے جسم اور اپنے روح کو وہ پاک کرکے دوبارہ زندگی کی حدوج ہد ہیں سٹریک ہوجا آہے۔ وہ ایک بااصول انسان کی ماندا بنی سرگر میوں میں مصروت ہوجا آ ہے۔ یہاں تک کہ تیسری نماز کا وفت آجا تا ہے جس کو عصر کی نماز کہا جا تا ہے۔ اب وہ پھرنمازی طوت رجوع کرتا ہے۔ وہ پھرخدا کی رحمتوں میں سے اپنا حصر لیتا ہے تاکہ اسکے۔ اسکے مرحلہ میں وہ اس کے کام آسکے۔

اس طرح مومن کے کمیات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کسورج غروب ہوتا ہے اور توجی کا ز کا وقت اُ جا با ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جا تاہے ۔ اب مومن اپنے کام کو چھوٹر کر بھر کا ز کی طوف متوج ہوجا با ہے۔ وہ مقرر قاعدہ کے مطابق نمازا داکرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذالے کر باہر آبا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی صروریات پوری کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وفت آجا تا ہے جس کوعثار کی نماز کہا جا تا ہے ۔عثاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جا تا ہے۔ اور اپنے دن بھرکے کام کا احتیاب کرتے ہوئے سوجا تا ہے تاکہ صوری سو یہاں کے اعظام وہ ذیا دہ بہتر طور پر اپنے اگلے دن کا آغاز کرسکے۔

### عبرت پذیری

مومن کامزاج عرت پذیری کامزاج ہوتا ہے۔اس کونت ران میں توسم کہا گیا ہے یعنی وافعات سے نصیحت لینا۔گردو بیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا۔

ایمان عین اپنی فطرت سے نتیجہ میں اُد می کو حساس بنا دیتا ہے۔ وہ ہرمعا ملہ کی نہمہ کب پہنچنے کی کوئٹ ش کرنے گئتا ہے۔ اس کا مزاج یہ بن جا تا ہے کہ وہ چیزوں سے طبی پہلوسے گزر کرمان کی گرکٹ ش کر سے جن چیزوں کو د بچھ کر لوگ سرسری طور برگزرجا نے ہیں ان میں وہ حکمت کا خزار نہ دریا فت کر لیتا ہے۔ وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو یا لیتا ہے۔

یہ ایک عظیم مومنا نہ صفت ہے جو آ دمی کی شخصیت کو بے بیٹ ہ بنا دیتی ہے۔ وہ ہر آن نئ نئی جیسے نہیں دریا فت کرتا ہے۔ بھیلی ہوئی کائنات اس کی روح سے لیے رزق کا ایک عظیم دستر خوان بن جاتی ہے۔

سورے کی روشیٰ میں اس کومعرفت کانور دکھا ئی دیت اسے۔ ہوا کے جھونکوں ہیں وہمس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے۔ سرمبر درخرت اور زنگین بھول اسس کو عالم معنویت کی جھلکباں دکھائی دیسے لگتے ہیں۔ وہ ہر بہار میں ایک اور دیسے تر بہار اور ہرخزاں میں ایک اور باعنی خزاں کامنظ دیکھنے لگتا ہے۔

اسی طرح تمام انسانی اور غیرانسانی واقعات اس کے یلے نصیحت کا خزارہ بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اصافہ کرنا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اس کے یلے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں۔ چیونٹی سے لے کر اونٹ کک اور دریا سے لے کر پہا ڈیک ہرجیب زیس وہ ایسے پہلو تلاش کرلیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اصافہ کریں۔ جو اس کو نئے تجربات سے کا سنسنا کر کے آخری صد تک بے بناہ بنادیں۔

جس طرح مادی خوراک جسم کی صحت کے لیے عزوری ہے اسی طرح عبرت اور صیحت انسان کی روحانی خوراک ہیں - مادی خوراک اگرجہمانی صحبت کی صفانت ہے تونصیحت پذیری روحانی صحت کی ضمانت ۔

# گھرباوزندگی

پیغمبراسلام صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھروالوں کے لیے بہتر ہو (حدمیث) یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے نبواہ وہ عورت ہویا مرد خواہ وہ حیولا ہویا بڑا۔ ہرا کی کو اپنے گھر کے اندر بہتر مردیا بہتر عورت ہونے کا تبوت دینا ہے۔ مرا یک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کرر منا ہے۔

گرکیا ہے۔گوسا می زندگی کا است دائی یونٹ ہے۔ بہت سے گھروں کے ملنے سے سے سے گھروں کے ملنے سے سے گھروں کے ملنے سے ساج بنتا ہے۔ گھر کا ماحول احجام و توسماج کا ماحول بھی اچھام وگا اور گھر کا ماحول بھڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی طور پر بگڑ ماسانے گا۔ اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرانام اجھاساج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرانام براسماج ہے۔

آدمی کے اچھے ہونے کا معیارسب سے پہلے اس کا گوہے۔کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ رہتا ہوتو دوسروں کے ساتھ رہتا ہوتو اس کو اچھا انسان ہمیں کہا جا گا۔ کیوں کراچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھری زندگی ہے مذکہ بام کی زندگی ہے۔

گری زندگی میں ہرایک کوکس طرح رہناہے۔ وہ یہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا کھا ظاکرے
اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا حت رام کرے۔ مردگھری خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ
کریں۔ اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نزگریں۔ گھرکے تام افراد کی نظرا پنی ڈیوٹی پر
ہوں کہ اپنے حقوق پر - ہرایک یہ جا ہے کہ وہ اپنے حصہ کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام
میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ جب بھی گھریں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہرا کی کی کوئٹش ہوکمسئلمزید
میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ جب بھی گھریں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہرا کی کی کوئٹش ہوکمسئلمزید
مزبر ہے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہوجائے۔

کامیاب گھر بلوزندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے۔ گھر کا ہرممبر دوسہ ہے کی خدمت کاجذبہ اپنے اندر رکھتا ہوا وراخت لاف یا شکایت کالحاظ کے بغیرہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہو۔

# عزشن

عزت نفس اور کرنفس میں اتناکم فرق ہے کہ پہلے کرنا تقریبًا ناممکن ہے کہاں عزت نفس کی حدختم ہوتی ہے اور کہاں سے کبرنفس کی حدث روع ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہیں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیاگیا ہے۔

اکثر عالات بیں عزت نفس دراصل کرنفس ہی کا دومرانام ہوتا ہے۔ گرائی کے ساتھ دیکھاجائے تومعلوم ہو گاکئ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔عزت نفس کی حقیقت اکثر عالات میں اس کے سوانچھ نہیں کہ وہ کبرنفس ہی کا ایک خوب صورت مام ہوتا ہے۔

اسلام بین اصل قابل فدر چیز عزت نفس نہیں بلکر کر نفس ہے۔ اسلام بین اعلی اخلاقبات کا معیار تواضع ہے۔ دلیل کے آگے جھک جانا ، اپنی غلطی کو مان لینا ، اکر سے مکمل طور پر خالی ہونا، بیرون کی صفات ہیں ، اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں حقیقت یہ کے کوڑت نفس کا موئی جوڑ نہیں حقیقت یہ کے کوڑت نفس کا مراج آدی کے لیے تواضع ، اعرّاف اور جلم ہیں رکاوٹ بن جاتا ہے ، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی ہے۔ مراج آدی کے بید وا دمیوں یا دوگر دب بین نزاع ہوتو نزاع بہت جلد بڑھ کروقار کا سوال بن جاتی

جب دوآ دمیوں یا دوگروپ بین نزاع ہوتو نزاع بہت جلد بڑھ کروقار کا سوال بن جائی ہے۔ اور جب کسی مسئلہ بیں وقاری صورت پراہوجائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آ دی کو بے عزق معلوم ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اپنے عزت ووقار کو بچانے کے نام پروہ اپنے موقف پر اکر طبابا ہے۔ اس اکر یا ضد کا خوب صورت نام عزت نفس ہے۔

صیحے اسلامی طریعہ یہ ہے کہ نزاع کوکسی کھی مال میں وقار کاسوال ربنایا مائے۔ بلکھلے جوئی کے ذہبن کے تحت اس کور فیح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کے معاطلات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے نہ کہ ضد میں پر اگر اپنے موقف پر اکر جانا اور یہ کہ کمرا پنے کو فریب میں بتلاکرنا کہ میں اپنی عزب نیس کو بھیا نے کے لیے ایساکر رہا ہوں۔

صند ایک نفسیاتی برائ ہے ، جبکہ تواضع اور فروتنی ایک عظیم عبادت ہے۔ خداصد اور اکٹر کونا پیند کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ بیں تواضع اور فروتنی کو سپند کرنا ہے اور جولوگ حقیقی معنوں بیں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت بیں بلند کرتا ہے۔

# سادگی

مومن وه ب جوفداکو پالے۔ فداکو پانے والاانسان فطری طور براعلیٰ حقیقتوں میں بطینے لگآ ہے۔ وہ ظاہری چیزوں سے اوپراٹھ کرمعنوی دنیا میں اپنے لیے دل چین کا سامان پالیتا ہے۔ ایسانسان مین اپنے مزاج کے مطابق سادگی بسندانسان بن جاتا ہے۔ اسس کانظریر برہوجاتا ہے۔ سادہ زندگی گزارو، البتراپن سوچ کو اونچار کھو۔

جوادمی معنوی حقیقتوں کا ذوق است نا ہوجائے اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہی۔ ایسے آدمی کوسادگی میں لذت طنے لگی ہے۔ بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کشت ش کھو دیتے ہیں۔ اس کی روح کوفطری چیزوں میں سکون ملی ہے۔ غیر فطری اور صنوئی روفقیں اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بھیررہی ہیں جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفریں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔

سادگی مومن کی طاقت ہے۔ وہ مومن کی مددگارہے۔ سادگی کا طربقہ اختیار کرکے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیرمتعلق چیزوں ہیں ضائع نہ کر ہے۔ وہ اپنی نوج کو غیبہ صروری چیزوں ہیں الجھانے سے بچائے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو کا مل طور پر مرب اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول ہیں لگاسکے۔

سادگی مومن کی فذاہے۔ سادگی اس کی تواضع کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے۔ انگ کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش یا تی ہے۔ سادگی مومن کاحسن ہے۔ سادگی مومن کے لیے زندگی ہے۔ مومن اگراپنے آپ کومصنوعی رونقوں میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کوکسی قبد خانہ میں بند کر دیا گیا ہے۔

مومن آخری مدنک اپنے آپ کوحنداکا بندہ شمحقا ہے۔ بہ چیز اس کوعبد سے احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے اور جو انسان عبد بیت کے احساس میں جی رہا ہواسس کا مزاج لازی طور پریسا دگی کا مزاج ہوتا ہے۔ فیرسا دگی کا نداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کرسکتا۔

## خدا في طريقه

کائنات بیں اُن گنت ستارہے اور سیارہے ہیں۔ برسب کے سب وسیع خلا کے اندر مرکم گھوم رہے ہیں۔ برسب کے سب وسیع خلا کے اندر مرکم گھوم رہے ہیں۔ خلا گویا کہ لا تعداد متحرک اجمام کی دوڑ کا ایک اتھا ہ میدان ہے۔ مگر چرت ناک بات ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں میں کبھی کی کے اون میں ہوتا۔

اس کارازکیا ہے۔اس کارازیہ ہے کہ ستارہ اور ہرسیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے۔وہ اپنے مدار سے ذرا بھی باہر نہیں جانا۔حرکت کا یہی قانون ہے جو ان سناروں اور سیاروں کو ایس بین گمرا نے سے مسلسل رو کے ہوئے ہے۔

معیب یہ طریقہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔انسان کی دوڑ کے لیے بھی خدانے ایک دائرہ مور کردیا ہے۔ ہرانسان کواسی محدود دائرہ کے اندر حرکت کرنا ہے۔ جبتام انسان اپنے اپنے دائرہ بیں حرکت کریں توساج بیں اپنے آپ امن کی حالت قائم ہوجاتی ہے۔اور جب لوگ اپنی حدیں نر ہیں بلکم قرر حدکو تو ڈکر اوھ اُدھر دوڑ نے لگیں تو ایسے ساج بیں لانا نزاع شروع ہوجائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے کراکر اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور دوسرے کہ تنہای کا بھی سامان فراہم کریں گے۔ اور موس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو۔ اپنے قول وعمل میں وہ کیا انداز اختیار کرے۔ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو۔ اپنے قول وعمل میں وہ کیا انداز اختیار کرے۔ ان سب باتوں کے یا خدانے واضح احکام دیے ہیں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نکرے ۔ جولوگ زندگی کے معاملات میں وہ کریں جس کی خدانے ان کو اجازت دی ہے وہ گویا کہ اپنے مقر دائرہ کے انہوں کی خدانے ان کو اجازت دی ہے وہ گویا کہ اپنے مقر دائرہ کے انہوں کی تباہی کا بھی سب بنتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہیں اور ساج کی تباہی کا بھی سب بنتے ہیں۔

سچاانسان وہ ہے جوخدا کے مقرر کیے ہوئے دائرہ میں رہتے ہوئے زندگی گزارہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خدا کی رحمنیں پائیس گے اور آخرت بیں بھی حن مذاکی ابدی دحمتوں سے سرخ از کیے جائیں گے۔

#### مال

مال زندگی کی صرورت ہے ، مال زندگی کامقصد نہیں ، مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے اس سے زندگی کی صروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے ۔ لیکن مال کواگر زندگی کامقصد بنالیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو آدمی اپناسب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصببت ہے ، وہ آدمی کو دنیا بیں بھی تباہ کرنے گا اور آخرت میں بھی ۔

انسان کو دنسیا میں ایک مدت کک جیناہے۔ اس کے اس کو کچھ ادی سان درکار ہمیں جو اس کے خور اور کار ہمیں جو اس کے خور سے مال ہوتا ہے۔ اسس لیے کما کا کو اس کے لیے جینے کا ہمارا بن سکیں۔ یہسان مال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اسس لیے کما کہ کرکے مال حاصل کرنا ہم آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اسس اعتبار سے مال ہم انسان کے لیے ایک قیمتی مدد گار کی چندیت رکھتا ہے۔

مگرانسانی زندگی کا دورسرا پہلوبہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اس کو روحانی ترقی کے میں کو کشت شرنا ہے۔ اس کو انسانیت کی تعمیر و ترقی میں اپنا نتبت مصد ادا کرنا ہے۔ اس کو اپنے کو کشت شرنا ہے۔ اس کو اپنے کا کیے مفید حزوبن کررہ سکے۔ آپ کو اس کا ایک مفید حزوبن کررہ سکے۔

ہی وہ چیزہے جس کومقصد زندگی کہا جاتا ہے۔اس مقصد کا حصول مرمت اس وقت ممکن ہے جبکہ آ دمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں رگائے۔ مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حدمیں رکھ کمر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے۔

مال انسان کی جمانی یا ما دی صرور توں کو پوراکر تا ہے۔ مگر مال اس کی روحانی اور کری خرد توں کی تکمیل کے سیکے ایس کا جسم تومسلسل غذا پانا کر تکمیل کے سیے کا فی نہیں ۔ جو آ دمی مال ہی کو اپنی زندگی مقصد بنا ہے اس کا جسم تومسلسل غذا پانا رہے گا ، مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی ، اس کی فرہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایس کی موسلے گا ، مگر اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔

اسی لیے مال کوفتنہ کما گئی ہے۔ نعنی وہ انسان کے لیے آزائش سے مال کامیجے استعال انسان کو ہرقتم کی ترقیوں کی طون لے جاتا ہے۔اور مال کا غلط استعمال انسان کوتباہی کے گرمھے میں گرادیتا ہے۔

## كھونا، بإنا

دنیا بیں اُ دمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہراً دمی کو اور ہمیشہ بیش استے ہیں ۔ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ۔

اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی کو کس طرح لینا جا ہیں۔ اسلام بتا تا ہے کہ دونوں می تجربے آزمائش کے تجربے ہیں۔ یہاں پانا بذات خود کا میابی نہیں۔ اسی طرح کھونے کا مطلب یہ ہیں۔ کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہوگیا۔

کھونے یا بانے کے معالم یں اصل اہمیت خود کھونے یا بانے کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ اوی پرجب یہ تجربات گزرے تواس کے بعد اس نے کس فنم کار دعمل بلیش کیا۔
حب آدی پر کھونے کا تجربر کر رہے تواس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کو محروم اور ناکام ہمجھ کہ حوصلہ کھو بیٹے یا فریاد و شکایت ہیں متعول ہوجائے۔ اس کے بجائے آدی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دیے۔ وہ اس کو بردا شت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعتبدال کو برقرار رکھے۔ وہ یہ سوچ کہ دینے والا بھی خدا ہے اس کے بجائے فیصلہ پر راحنی رہنا ہے۔ خدا کے فیصلہ پر راحنی رہ کرہی ہیں د وبارہ اس کی رحمت اور توج کا سختی ہوسکتا ہوں۔

اسی طرح جب آ دمی کو پانے کا تجربہ موتو اس کو ایسانہ میں کرنا چاہیے کہ وہ فخروناز کی نفسیات میں بہتلا ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے گئے۔

<u> ہیں۔ کوئی بھی جیزان کی کامیا بی میں خلل ڈالنے والی نہیں -</u>

#### نجات

انسان کاسب سے بڑا مسکر کیا ہے۔اس کاسب سے بڑا مسکاریہ ہے کہ موت سے بعد اس کا سب سے بڑا مسکاریہ ہے کہ موت سے بعد اس کا سب ماں کو نجات حاصل ہو۔وہ خداکی ایدی رحمتوں میں جگہ یائے۔

ہرانسان جوموجودہ دنیا ہیں پیدا ہواہے اس کوموت کے بعد ایک اور دنیا ہیں داخل ہوا ہے۔ موجودہ دنیا ہیں اُدی کو زندگی کے مواقع اُزمائش کے لیے طے ہوئے سقے۔ اگلی دنیا ہیں جو کچھس کو سلے گا وہ اس کے عمل کے بدلہ کے طور پر سلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا ہیں تو ہراً دی کوتمام چیزیں لازی طور پر ملی ہوئی ہیں ،خواہ وہ اس کاسنی ہو بابنی نہ ہو۔ گر موت کے بعد کی دنیا ہیں پر لزوم ختم ہوجائے گا۔ اس وفت چیپ زوں کو پانے کامعیار استحقاق ہوگا نہ کہ امتحان۔

اس کامطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا ہیں جولوگ شتی قرار پائیں گے ان کو تو ہر تم کی نعمتیں مزید اضافہ کے ساتھ دیے دی جائیں گی مگر جولوگ غیمستی قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے مجھ بھی نہوگا۔ وہ مجبور ہوں گے کہ وہاں کا مل محرومی کی زندگی گزاریں ۔

ہی ہرا دمی کاسب سے بڑامسئلہ ہے۔ ہرا دمی کوسب سے زیادہ جس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسانہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیرستی قرار دیاجائے۔ اور نجات پائے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ ہرا دمی کواپنی طاقت اور توج سب سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اسکے مرحل حیات میں وہ غیرستی ترقرار دیاجائے بلکہ وہاں اس کوسعادت اور نجات حاصل ہو۔

اگل دنیازیا دہ کا مل اور ابدی دنیا ہے۔ وہاں ہر قیم کی لذتیں اور خوشیاں بھر بورطور پراکھا کردی گئی ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ارز دکر ہے اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ابنی ساری محبتیں حرف کر دے مگر اس نعمت بھری دنیا کے لیے عمل کرنے کامقام موت سے پہلے کی دنیا ہے مذکر موت کے بعدا کے والی دنیا عمل کا نجام پائے کی جگر۔ ہے مذکر موت کے بعدا کے والی دنیا عمل کا نجام پائے کی جگر۔ کے خرت کی نجات حرف ان لوگوں کو مطے گئی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا سمتی تابت کریں۔

جهاد کے معنی کوشش کے ہیں ۔ دبن کی راہ بیں کسی بھی سچی کوششش کو جها د کہا جائے گا۔ ا دمی کانفس اس کوبرائ کی طون لے جانا جا ہتا ہے۔اس وقت اپنے نفس سے لا کربرائی سے رکنے کا نام جہاد ہے۔ دوست ، ساتھی ،سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جوحقیقت کے اعتبار سے صیحے نہیں ،اس وقت لوگوں کے دہاؤ کونت بول نہرنا اور اینے درست روبیریر جھے رہنا جماد۔

۔ پوگوں کواچھی بات بتانا اور اتھیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والاعمل ہے۔مگر

مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی جم کوجاری رکھنا جہاد ہے۔

پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یاکسی قسم کا للخ تجربہ ہو ا در آ دی کے اندراس کی وجہ سے است تعال آجائے ، مگروہ اپنے آپ کوجوابی عمل سے روکے اوریک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوش گوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ ایک جہا د ہوگا۔

جہا دی ایک اور قسم ہے جس کا دو کے ایام فتال ہے۔ بینی الٹرکے حکموں کی ہیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا۔ یہ جماد جارحیت کے مقابلہ میں اپنے بچاؤ کے یلے ہوتا ہے جہاد کالفظی مطلب جنگ نہیں ہے۔ مگر خدا کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے را نابھی ایک کوشش کامعاملہ ہے،اس کے اس کو بھی جماد کہا جاتا ہے۔

رائ والاجهادايك وفتى اوراتفا في معامله ب- اگريهى واقعةً بچاؤكى حزورت بيش أحاك تواس وقت اس نوعیت کاجهاد کیا جائے گا-اور اگراس قیم کی سف دیم ورت بیش نراسے تو

جنگی جهادعملاً رکارے گا۔

میمل کانام جها در کھنے سے وہ عمل جها دنہیں ہوجائےگا۔ جہا دھرف وہ عمل ہے جواسلام کے مطابق جہا دہو۔ اور اسلامی جہا داصلاً پرامن جدو جمد کا نام ہے۔ یہ پرامن جدو جمد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے ، کبھی وہ احساسات کی مطح پرجاری ہوتی ہے اور تمجی ظاہری اعضاء کی سطح پر

## خدا کو پکارنا

دعا کامطلب ہے پکارنا۔ اس سےم ادیہ کے بندہ اپنی حاجات کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے خدا کو یکار بدات خود ایک عبادت ہے۔

خدا ایک زندہ اورمتقل وجود ہے ۔ وہ دیکھتا ہے اورسنتا ہے اور پر طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کریے اورجس نیج پر چاہیے واقعات کا کورس مقرر کریے ۔

خداکے بارے میں یہی یقین آدمی کے اندر دعا کا جذبر ابھارتا ہے۔جب آدمی کو حنداکی معرفت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر پہ جذبہ بھی ابھر تنا ہے کہ وہ اپنی حاجات کے یے خداکو پیکار ہے وہ اس سے دنیا اور آخرت کی سعاد تبیں مانگے۔ وہ اس کواینا کارساز بنا ہے۔ دعا کانہ کوئی وقت مقربہے اور نہ کوئی طریقہ اور نہاس کی کوئی علاصدہ زبان ہے۔ آ دمی ہرکجہ، ہرصورت سے اور ہرزبان میں خداسے دعاکرسکتاہے۔اگر دعاسیحے دل سے نکلی ہے تو ضروروہ خدا سکے پہنچے گی ۔حن مدا اس کو فوراً سنے گا اور اس کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ فرمائے گا۔ کچھ د عائیں وہ ہیں جومختلف عبا د توں کے ساتھ دہرا نی جاتی ہیں ۔مگرزیادہ دعاً ہیں وہ ہیں جو کسی د وسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہیں۔مٹ لاً ادمی رات کوسونے کے لیے بستریر جا تا ہے تواس کی زبان پررات کی مناسبت سے مجھ دیا کہیں آ جاتی ہیں۔اسی طرح حب وہ بنے کو سوكم اطمقام تووه نئے دن كے بہتراعت از كے ليے د ماكر نے لگتا ہے۔ اسى طرح جب و مكى سے مل ہے یا کھا تا بیتا ہے یا سواری پر بیٹھتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے ، یا اپنے معساسی مشاغل ہیں مصروف ہوتا ہے۔ بااورکسی حالت میں ہوتا ہے تواس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعاً بی*ں نکلتی ہیں جن کامطلب یہ ہوتا ہے کہ حن* دایا تو اس معا لمرہیں میریے ساتھ بہنزی *کافیص*لہ

دعا کامطلب حندا سے مانگنا ہے۔ اور فداسے مانگنا کھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر وال میں مسلسل ماری رہتا ہے۔ دعا اپنے رب کے ساتھ کبھی بنتم ہونے والے قلبی تعلق کا اظہار ہے۔ مؤن کی زندگی کا کوئی کمحہ دعا سے خالی نہیں ہوسکتا۔

#### دعائيس

اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے۔ حدیث کی کت ابوں میں کڑت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں کمختلف مواقع پر ایک مومن کی زبان سے کس طرح کے دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہئیں۔

مُثُلًا ایک آدمی کی ملاقات دوسرے آدمی سے مونو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہیں۔ بعنی یہ کہمارے اوپراللہ کی سلامتی اوراللہ کی رحمت ہو۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ حب وہ کھا ناکھائے تو وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کہرا پناکھا ناکھائے اور حب وہ کھا نے کو خم کر بے نوالحم دللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلات اپنی زبان سے اداکرے گوباکہ ایک مومن ا پینے کھانے بینے کا آغاز اللہ کانام لے کرکرتا ہے اور حب وہ اپناکھا نا پینا خم کرتا ہے تودوبارہ وہ اللہ کاسٹ کراداکرے اس کی نعمتوں کا اعراف کرتا ہے۔

رہ اسرہ سورہ کا میں جب کوئی براخیال آئے ہے تووہ اس کے مقابلہ میں الٹری بناہ پر اخیال آئے ہے تووہ اس کے مقابلہ میں الٹری بناہ پر انگا ہے اور بہ کلم ابنی زبان سے ا داکر تا ہے: اللّہم ابنی اعوذ بک من الشیطان الرجیم - وہ جب کسی مسئلہ سے دوچار ہوتا ہے تووہ کہتا ہے کہ: اللّٰہم علیک نو کلنا یعنی اسے اللّٰہ ہم نے تیرہے اوپر کبھروسہ کیا۔ اسی طرح جب اس کو مال کا کوئی مصر ملت ہے تو وہ کہتا ہے: اللّٰہم بارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللّٰہ تو اس کی زبان پر یہ کہات ہوتے ہیں: اللّٰہم احت اللّٰہ تو اس سفر میں جمیل اسفر وانت انحلیفہ فی اللّٰ ہواس سفر میں اللّٰم اللّٰہ تو اس سفر میں اللّٰم اللّٰہ ال

ساتھی ہے اور توہی میر بے بعد میرے گروالوں کا نگہبان ہے۔

جب اس کوکوئی مادنہ بیش آنا ہے تو وہ کہا ہے: انالٹروانا الیہ راجنون ۔ یعی ہم الٹر کے لیے
ہیں اور ہمیں لوک کر الٹر ہی کی طون جانا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہرموٹر اور ہرمر حلر کے لیے اسلام
ہیں دعائیں بتائی گئی ہیں۔ یہ دعائیں ہرموقع برمومن کے ایمان کونازہ کرتی ہیں۔ وہ موجودہ دنیا
ہیں اس کے ہرتجربہ کور بانی تجربہ بناتی رہتی ہیں۔ مومن اسی طرح ذکر اور دعا کے سایہ ہیں زندگی گزار ما سے یہاں تک کہ وہ مرکز اینے رب سے جا ملی ہے۔

| Cont Astron                                | ~~~              | 7/-              | نارجب نم                             | 5/-          | "ارتب <del>خ</del> دعوت حق              | Rs.          | اردو<br>اردو                 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| God Arises Rs.<br>Muhammad: The            | 95/-             | 10/-             | 1, 1, 10                             | 12/-         | مطالعهٔ سیرت                            | 200/-        | تندنجيرانقرآن جلداول         |
| Prophet of Revolution                      | - 1              |                  | طیبح ڈاٹری<br>ن                      |              |                                         |              |                              |
| Islam As It Is                             | 55/-             | 7/-              | رمهٔ کاسے حیات                       | . 80/-       | فوائرى جلداول                           | 200/-        | تند محيرالقرآن جلد دوم       |
| God-Oriented Life Religion and Science     | 70/-<br>45/-     | 45/-             | مضاين اسلام                          | 55/-         | محت اب زندگی                            | 45/-         | التراكسيسر                   |
| Indian Muslims                             | 65/-             | 10/-             | تعددِ ازواج                          | · <b>_</b>   | انوارحكنت                               | 50/-         | بيغم إنقلاب                  |
| The Way to Find God The Teachings of Islam | 20/-             | 40/-             | بندستاني مسلمان                      | 25/-         | اقوال محكرت                             | 45/-         | مربب ورجديد يلنج             |
| The Good Life                              | 20/-             | 7/-              | روشن ستقبل                           | 8/-          | تعمير کی طرف                            | 35/-         | س<br>عظمتِ قران              |
| The Garden of Paradise                     | 25/-             | 7/-              | صوم رمضان                            | 20/-         | بېر <sup>ن</sup> رسم<br>تېلىغى تخرىك    | 50/-         | عظمتِ اسلام                  |
| The Fire of Hell                           | 25/-             | 9/-              | عليم كلام                            | 25/-         | نجديد دين                               | 7/-          | عظرت صحابر                   |
| Man Know Thyself<br>Muhammad: The Ideal    | 8/-              | 2/-              | , ,                                  | 35/-         |                                         | 60/-         | * .                          |
| Character Tablish Movement                 | 5/ <b>-</b> 25/- |                  | اسلام كاتعارت                        | 33/-         | عقلبات اسلام<br>ب                       |              | دىن كامل                     |
| Tabligh Movement Polygamy and Islam        | 8/-              | 8/-              | علماء اور دورجدید                    | -            | مذبرب اورمائنس                          | 45/-         | الاسسلام                     |
| Words of the Prophet                       |                  | 10/-             | سيرټ ريول                            | 8/-          | قرآن كالمطلوب انسان                     | 50/-         | يجوراسلام                    |
| Muhammad<br>Islam: The Voice of            | 75/-             | <i>ع بعد</i> -/1 | ہندستان آزادی کے                     | 5/-          | دین کیا ہے                              | 30/-         | اسلامی زندگی                 |
| Human Nature                               | 30/-             | 7/-              | اركسزم تارتخ جس كو                   | 7/-          | <b>اسل</b> ام دین فطرت                  | 35/-         | احيادِ اسلام                 |
| the Modern Age                             | 55/-             |                  | رد کر کھی ہے                         | 7/-          | تعمير لمت                               | 50/-         | رازحات                       |
| Woman Between<br>Islam And Western         | :                | انظرية 41        | سوشلزم ايك غيراسلا و                 | 7/-          | تاريخ كالبق                             | 40/-         | مراطمتيتم                    |
| Society Woman in Islamic                   | 95/-             | 2/-              | منزل کی طرف                          | 5/-          | فبادات كامسله                           | 60/-         | خانون اسلام                  |
| Shari'ah                                   | 65/-             | 85/-             | . ,                                  | 5/-          | انسان ا پنے آپ کوہجان                   | 40/-         | سوتنكرم اوراسلام             |
| Hijab in Islam Concerning Divorce          | 20/-<br>7/-      |                  | الانسسلام بتخدیٰ<br>(عوبی)           | 5/-          | . به به به تقارب اسلام<br>تعارب اسلام   | 30/-         | اسلام اورعصرحافز             |
| 1,,,,                                      |                  |                  | هندي                                 | 5/-          | اسلام يندر صوين صدى بي                  | 40%          | الربائب                      |
| آڈیوکیسٹ Rs.                               |                  | 8/-              | سچان کی لاش                          | 12/-         | رامي بندنهي                             | 45/-         | بروبات<br>کاروانِ لآت        |
|                                            | 4/-              | فان              | انبان اینے آپ کومیج                  | 7/-          | دیمی جندر بی<br>ایمانی طاقت             | 30/-         | مهرربي ع<br>حقیقت حج         |
|                                            | 4/-              | *                | بيغمبرأسسلام                         | 7/-          | ريان مان<br>اتحاد لمنت                  | 25/-         | مىيىتىن.<br>اسلامىتىليات     |
| عَيْقِتِ بَارَ -25/                        | 10/-             |                  | سيا ئى كى كھوج                       | 7/-          |                                         | 25/-         |                              |
| حقیقت روزه -25/                            | 8/-              |                  | * .                                  |              | مبن آموز واقعات                         |              | اسلام دورجديد كاخالق         |
| حقيقت زكوة -25/                            |                  |                  | <b>آخری سفر</b><br>در دادر کرد. و سا | 10/-         | ز <b>ازار ت</b> یام <b>ت</b><br>میریدید | 35/-         | مدیتِ رسول م                 |
| حفية ت ع المحكمة                           | 8/-              | • /              | املام کا پرتیجے<br>ر                 | 7/-          | حقيقت محق الأش                          | 85/-         | سفرنامه (غیرملکی اسفار)<br>ر |
| منت رسول -/25                              | 8/-              | ماهی             | پیغمراسلام <u>کے بہان</u>            | 5/-          | بيغمبراسلام                             |              | سفرنامر ( کلی اسفار)         |
| ميدانِ عمل 25/-                            | 7/-              |                  | راستة بندنهين                        | 7/-          | آخری سفر                                | 35/-         | ميوات كاسفر                  |
| رسول النُّر مُكاطريق كار -25/              | 8/-              |                  | جنت كاباغ                            | 7/-          | اسلامی دعوت                             | 30/-         | قيادت نامر                   |
| اسلامی دیوت کے ۔/25                        | 10/-             | ام -             | بهوبتن واد اور اسا                   | 12/-         | تحدا اورائسان                           | 25/-         | را هِ عمل                    |
| جديدام كانات                               | 9/-              |                  | ا تباس کا مبن                        | 10/-         | حل بہاں ہے                              | <b>7</b> 0/- | تعبيري غلطي                  |
| اسلامي اخلاق -/25                          | 8/-              | ۔ دہرے           | اسلام ايك سوابعا وكم                 | 8/-          | مجاراست                                 | 20/-         | دین کی سیامی تبییر           |
| اتحادِ لمنت -/25                           | 8/-              |                  | ا جول بحويق                          | 7/-          | دىنى تعليم                              | 20/-         | ومهات المومنين               |
| تعرِمُت -25/                               | 8/-              |                  | پوترجيون                             | 7/-          | میات طبیر<br>حیات طبیر                  | 7/-          | عظرت مومن                    |
| نير    | 3/-              |                  | منزل کی آور                          | 7/-          | ياغ<br>باغ جنت                          | 3/-          | اسلام أكب عظيم حدوجهد        |
| ¥• 7                                       |                  |                  | ,                                    | <b>50/</b> - | ب<br>نگراسلای                           | 3/-          | طلاق اسلام میں               |

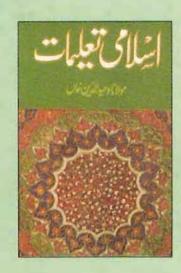







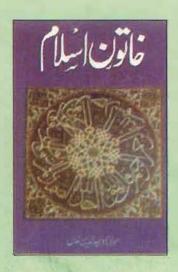

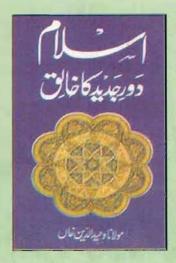

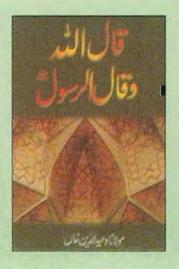



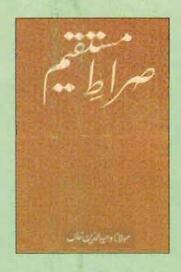







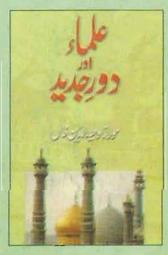



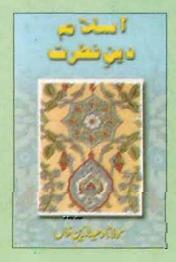

